## مهادرتا قصر

مراع المحالية المحال

داغ فراق صبحت شب کی جلی بید کی ایک شمع رمهی به سوره مجنی حرش بسے عالت

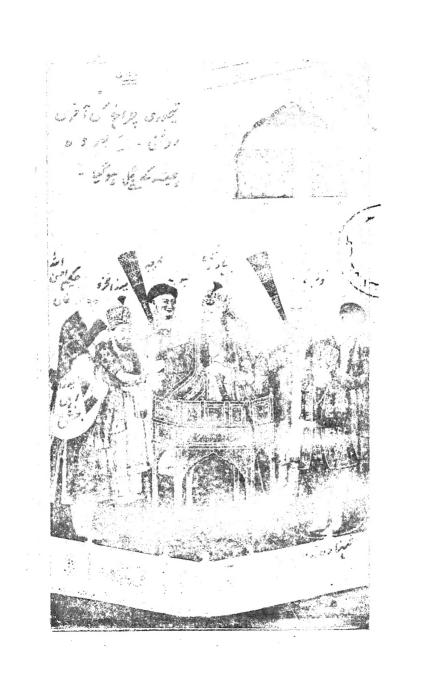

فرسفاين

| صفحم | مضمون                                               | صفح             | مضمون                                                                |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 1  | ا وال ملنت                                          | -               | أثميد                                                                |  |  |  |  |
| 44   | مرزا دارا کبت ادرمرزا نناه رُخ                      | سو              | سنطنت مغليه كأحال ذار                                                |  |  |  |  |
| 61   | ولي عهدي كا قصنية نا مرضيه                          | ٨               | شاه عالم                                                             |  |  |  |  |
| ٤ د  | مرزاملمان شكوه                                      | A               | ولا دت ظفر                                                           |  |  |  |  |
|      | شہزادوں کا دلی آنا اور اوشاہ کے                     | 9               | أنيلهم وبربب                                                         |  |  |  |  |
| ^-   | تبدیل مرہب کا انسانہ۔                               | ) ba            | البعيث المالية                                                       |  |  |  |  |
| A 4  | مرزاجان تخت کی نبادی                                | i et            | سلطنت کی حالت                                                        |  |  |  |  |
| 9.   | المصمور ششه                                         | 16              | ا نرا زادهٔ جدال منت                                                 |  |  |  |  |
| 91   | مجاسن انحلاق                                        | PI              | غلامة فا در كاظلم                                                    |  |  |  |  |
| 92   | - / 3 . 3                                           | 44              | مرسول ادراً گرزیده کی طیفه خواری<br>مرسول ادراً گرزیده کی طیفه خواری |  |  |  |  |
|      | کی شاگردی<br>کمپنی بهارسے تعلقات دولیور کی تضییر را |                 | د فات تیا و عالم<br>اکترانی کی تخت نشینی او زبی عهد می تضیته         |  |  |  |  |
| 90   | مینی بهاوسے علقات ور تعجدی تعییر ا<br>غدر عدام      | <i>"</i>        | البرن کانت یک اوری عهدی تعلیم<br>مزرا جهانگیر نگفتویس                |  |  |  |  |
| 96   | ندر براست.<br>نیدفر بگ ادروفات                      | مو رسو<br>موسوا | ارز جها میر هموین<br>نیمولوں کا جیمیر کھٹ                            |  |  |  |  |
| ira  | ئىلىرىن ئىلىرىدۇرۇپ<br>ئىلىرى شاعرى پررىيىلى        |                 | نیکول ماه پیرست<br>شادی ادرموت                                       |  |  |  |  |
| يموا | مری سرتریمیو<br>محاسن اورمعائب کی مثالی <i>ں</i>    | ٨.              | علکت کا حال زار                                                      |  |  |  |  |
| 144  | انتخاب تعلعات                                       |                 | بها در شاه طفری تحت نیشینی                                           |  |  |  |  |
| 100  | کلیات ظفر                                           | ar              | اخرا مات شاہی ادر سخادت                                              |  |  |  |  |
| 101  | ويكر اليفات ظفر                                     | ٧.              | تغيرات                                                               |  |  |  |  |
|      |                                                     |                 |                                                                      |  |  |  |  |
|      |                                                     |                 |                                                                      |  |  |  |  |

بهادرشاظقر بس مرصیک مزار پرجود یکسی نے جلادیا أسيآه دامن باد في مرشام بي سيجُها وإ یه انگرن<sub>یر</sub>ی حکومت کاجاه و جلال معطنت برطانبیه کاا قبال تھا ۔ یا فوجی عدالتو کی اروکرا اندنتیہ تعزیرات ہندگی نحت گیری کا خطرہ کہ ہا درشاہ کو اُسکے ہم وطنوں نے ایکل فراموش کردیا مرحوم نے قید فرنگ کی صبیت حبیلیں جلا وطنی کے الاَم ر داشت کئے حسرت کیسی ] کی موت نفید ہے تی سے نه قل ہونہ بُھُول اور نہ میلائے مرا مردہ سب سے اکیلائے كيكن برعظم بهندوستان كيسي باشند كوصدار التجاج لبندكر فيكي بهت نهوني خاتم السلاطين باو شأه بهى تصداوروروليش بهئ عالم بهى تصداورصو في بهيئ شاعر بهي تقداور · شاریمنی رند بھی تھے اور زا ہر بھی خادرا نداز بھی تھے اور شہسوار بھی مرتر بھی تھے اور اور الاقرا بھیٰ قوم ریست بھی تھے اور عدالت تنعار بھی ۔ ٹیمنوں کی تہمت ترانسی یا بیرا نہ سالی کی ایک اجهادی علطی نے تام کمالات پر اپنی بھیردیا ۔ بھور شاری کی متنہ اگیز سرکارے گنا می کا

ئنج غزلت کی جاگیرعطا ہونی -ا در اُسکے ہم قوم ہم مذہب اُسکے: ام سے کانوں پر اٖ تھ وحرنے گئے۔ ويتع بين تورك بمحرط سأشجع صاف بواب اے خلفہ کھا کے پیلے جوم سے گھرسے م<sup>اک</sup>ڑے اُنکی دردناک زنرگی انقلابات عالم کی عبرت خیز تصویرست اوراً کمی حسرت کاک سَوا نج عمری مت جها گیری اورصولت عالم گیری کی سنسان تربتوں پر فاتحہہے!! ا دب اُر دوجی کی خدست میں مرح م نے تا معمصرف کر دی اسوقت ایک کتابیجبی ہماوٹ<sup>را</sup> ہے حالات میں شن*ین کرسکتا ۔*ا ورُا بھی ولاوٹ وو فات کی صبح اریخیر کھ کہا تی ترت سے آرز دمھی کراس دل شکستہ ٹیا عرکی تربت پڑتے ہے سے کھول پڑھا کوں۔ تنصے يگروه محفل حتم ہو نئ شمع گرياں خاموش ہوگئي ۔ اورصرت نيسب إدشاه کي سوا نخ عمري ا تا تام رہی اب کر و إت روز گارسے فرصت می تود و بارہ اس فرری ندست کا کا غاز کر آ ہوں کا یارب مراثا بت قدم از کوے قابل گیزراں من منرحب اندانقه أو تينج عُر إن وربغل نقیرامیرا حرماوی کا کوژی ۱۷ ـ اکتوبرس<u>واع</u>

## سلطنت مغليه كاحال زار

المهار في سدى عيسوى كا آخرى صدم بندوسان مين طوائف الملوكى كانصف النها رتماء نها نه تها گنجفه كا هراك تصمية شرعيشق

نها نه تھا جھہ کا ہرائے سے ترہر سوں گھر گھر تھیں یا و ثبا ہیاں گھر گھروزار تیں

مختار چدر آبا دمیں نظام دکن طلق العنان تھا۔ میسورٹیں جداگا نه سلطنت، کر انگسٹیں ود حکومت تھی۔ الو ہیں سن پرھیا ادر المکر کا راج تھا کی تھیا وار میں گسکوارا در وسطیت میں جنسلہ

ا کوش می یوپیتوا کا دربار پانی بت کی تباہی فراموش کرکے کوس کمن الملکی بجار انھالیا کیجیں۔ ای ملادی تھی یوپیتوا کا دربار پانی بت کی تباہی فراموش کرکے کوس کمن الملکی بجار انھالیا کیجیں ای رایتیں مربطوں سے وست وگر بیان کیکن مرکزی تعکومت سے ستر بابی میں ہم انہنگ تھیں'

ای را چنین مربیتول سے دست و رسیان مین مرزی حدومت سے سر بای بین جم انہیات ہیں بنگالہ الیسط انٹیا کمپنی کے تصرف میں تھا ۔اوو در کا وزیرر وہلکیھٹار کوعلا قدمفتو صرا و را کہ آبا انگالہ الیسط انٹیا کمپنی کے تصرف میں تھا ۔اوو در کا وزیرر وہلکیھٹار کوعلا قدمفتو صرا و را کہ آبا

کوژه کوصوبجات ملوکه میں شامل کرکے ! د شاہی کے نواب دیجھ ر لم تھا۔ دوآ بہ مرجا ٹومٹریو اور انغاز نیں نبرد آزائی تھی بنجاب بر تھوں کا تسلط تھا۔اور باد شاہی شا کالم ازو تی اہم '' ارمگئی تھی۔

گو ہاتھ مین شنس نہیں برآ کھ میں دم ہے من فرور ایک میں نہیں اس کے میں اس کا میں اس کا میں کا

رہننے نے انجمی ساغرو مینا مرکے آگے کل کی بات ہو کہ و تی کا تبال شاہنشا ہی مرنیم روز کی طبع تا باں وورخشاں بھتا.

ہالیہ کے دامن سے راس کماری کے اور آسام کی بھاٹریوں سے مغر نی کو ہستان کت ہام جزیرہ نیا رہند سلاطین غلیہ کے وہد بہسے لرزہ براندام تھا۔ اور نگ زیب کا ضلف کی بینمزادہ کم شخت جہانبانی پرطبوہ افروز ہوا تو '' شاہ عالم اوشاہ ''کالقب نعتیار کیا۔ اور زبان میارکسے

محت جهائبا ی برجاده افرور بروالو به شاه عالم ادعاه ها علب علیارتیا یه ورزابان مبارس حاس کی ایریخ " ۱۱ نتا ب عالم ابیم " ارشاه فرانی ٔ رُسونت کون که سکتا تھا کہ حنبد سال سے 4

نرراجزام<sup>ی</sup>لطنت برگنده شیرا زهٔ شهنشایهی ا تبر مهوجا نیگا. دار اسلطنت کی شوکت سکرات جأنمنی میں گرنتار ہوگی خاربفوں کی فال برجنجوں **نے شہزار مغطمر** کا سال جلوس ' شہر پے نیجرا ترار دیا تھا یہ حال برلائے گی بحر' آنتاب عالم آب کا پر رہ تا عالی گو ہر'' شاہ عالم <del>استعمار</del>' کے گفب سے اور مگف فرمان روائی میشکن ہوگا۔ تو د تی کی خو د فتاری حتم ہو جا میگی۔ اور مرزا ا بوظفر ً بها درشاه نا نئ سُصِلقب ہے آبا نئ مسند پرتیجنسر کرسینگے توحکومت اور رایت کا ا ام کھی نہ رہے گا۔ ہماری در د بھری کہانی مشئلہ سے شروع ہو تی ہے ۔افسوقت اکبرد جما گیر کے تخت ہم تناعاً أن بسيح خواني كرد باتها مرزاجها ندارشا وعرف جوال بخت ولى عهد سطنت تها ـ اور ُعَنَّ خَالِ ابرا ني اميرالا مراءئه با دشا ها ورَجَّك زميب سے چُوتھي سثيت ميں تھا بعيني ا شاهٔ عالمهٔ ای بن عالمگیرهٔ این بن جها ندارشا ه بن شاه عالم مها درشاه اتول به بطان نمی الدین اور گار زمیب ادر عالمگیر کی و فات سے صرف ا<sup>۲</sup> سال بعد ۲ رجون م<sup>رمز ک</sup>اریم *وستانی عوریت لال کنور نام سے ب*طن سے میدا ہوا تھا عِنفوان *شبا*ب میں تینج زنی ال<sup>و</sup> شورکشا دئی کاشوق را تھا تسنچر مگالہ کی فکردامن گیر تھی ۔کہ والدما جدکے مقتول ہو نے کی نبر بی اور م جادی الا ول <del>تلئه لا م</del>رووا لی عظیم آبا و میں اور نگے فرماں روا دئی پر حلوس فرمایا۔ تھوری ہی میں تدبت کے بعد پورب کی آب وہو اٹنے تاثیر دکھا نئی بہند و سان کا نون راگ لًا يآياً ارئ نهوّر اورتنموري دلا وري كا خاتمه «بواء مكنتسري مشهوراط ابيُ مين شكست كراً نكروْن سے صلح کرلی اور شرقی صُوبوں کی ویوا نی فرنگیوں سے نذر کرکے سات برس کے اُس کی سنكنون اودكر حوب كے سايمين مقام الرابا ديش وعشرت كى دا ديار إسه

شب دل آرامسے گذرتی ہے سبح أثهرجام سيحكذرتي بو اب تو آرام سے گذرتی ہے را دشا وسلامت شاع بھی تھے اور آفتا ہے کص تھا مندرجہ الااضعار انھیں کی بارگاریں سلطینت دلی کی ظمت و شوکت استفدر باتی تقی که اد ده کا نواب و زیر **جاع الدوله اکتر** ضورا قدس کی زارت کے لئے الد آبا وا تاتھا۔ بلکہ ایک بار با د شناہ جہاں بناہ نے بھی فیش کا ج اوا پنے قدوم بینت لزوم سے سرفراز فرمایا اور شجاع الدولد کولوازم مها نداری سجالانے کاموقع وياتها قيصرالتواريخ كامولف ككهتاب كدايك دن بادئنا ه رونل افروزلال لغ تحفيزل غرج تخت يرسوار ككننت وبحط شجاع الدوله بباده جلوسوا رئ بس تحصے بعد ہواخور ئ ب عنت سے اُترنے لگے آنفا قًا باد شا م کا چرن بردار بیچے رہ گیاتھا شجاع الدولہ نے نیکی ش بذركي بإوشاه نيصببن لي اورشجاع الدوله خود بربهنه بإساته سيليحب جرن بروار حضم ہواتہ بادشا ہ نے شجاع الدولہ کواشارہ کیا نواب وزیرنے نزردی اداب مجا لایا اونش ہی ابتفاخر بجائے کلنی سے لینے سرریا بنھی !! تقدیر کی گردش نے وال مجی جین نہیں ویا -مریطوں نے جوڑ توڑ لگائے اور بارہ برس کی حلا وطنی سے بعیث لاچر میں عید رمضا ہے دن جبکرانفاق سے عیسائیوں کا بھی ٹراون تھا دیعنی ۲۵۔ دیمبرٹ کے میں وارالسلطنت میں پ ا ا یا ورلال قلعه میں مجھے کرعظمت اسلا*ت کی مجا دری کرنے لگا۔ خو* ضامریوں نےغل مجایا کہ ہ بادولت يخت وكاميابي آمر زمنیت ده تاج دخخت شاه عالم گفتا که زشرق افتا بی سم تاريخ ورودا دز إتفتحسبتمر لیکن با دشا ہ کے ساتھ نہ تو و دلت تھی نہ کامیا بی بخت کا عال اس سے طا ہرہے ک نطعه كے انزىمصرعه سے مقصور بھی حال نہیں ہوتا معلوم نہیں اِ تعن غیاب کیا تعمیر کر لگار ماین ورو دارشا دفرانی هی الا

احدثنا ہ ابدالی نے سلنٹ کے کی جگے ! نی سبت سے بعداسینے وطن کو والیں جانسے ييك شاء عالمزان كومهندوسان كالإدشان يكمرليا تهاا ورشجاع الدوله صوبرا داوه ے لئے وزارت انوا سے خبیب لیرولہ روہ لیہ سے لئے امیرالامرا بی کی سفارش کی ھی۔ <sup>جا ا</sup>ما سونت دتي بين وجود نه تقااسكئے نجيب لدوله كو دارالسلطنت كانتنظم اورجها ندارشا ہ **عن نتا ه عا لمركوا د نتاه كا نائب تقرر فرا يا تها. وزارت ببور و ثي صوبهٰ مِن تقيم ربهو إ د نثا** ْ ىلامت مشرقى علاقون يسيرونفرى فراتے بسے نائب السلطان كو آج كل كے يورون بادثنا ہوں کی طرح ائمور ممکت سے سیا ہسفید میں کھید خل نہ تھا صرف ام سے جہآندار سکتے وتی پرخیمی لدوله کی حکومت رہی اور اُسنے آٹھ برس کے طری بیدار مغزی اود لیری ہے تنالی ہندو سان میں امن قائر رکھا۔ حب مربطوں کی نوجی توک بنھلی اورانغا نوں سے جنگ یا نی بت کا عوض لینے کو أنهون نے دوبارہ شمال کارج کیا تونجیب لدولہ نے مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کراس شرط سے صلح کر لی کہ ثناہ عالم جوالہ آبا و کے خاصر ہیں انگریز و ل کا وظیفہ خوار سے وہلی واپ س لایا جا ہے اور اُسکی سرکارسے بیشیوا کو اقلیم پرندمیں ویسع اختیارات نفونیض کئے جاگیں۔ سلح سے بہنج بیے الدولہ خو دمرہٹوں سے کیمیٹ بیں گیاائینے لیے کے صابطہ خال کا ایمت لوچی ہولکرسیرسالاراندورکے ہاتھ میں دیکراُن قدیم تعلقات کی تجدید کی جو**لو ک**وئی کے بیٹیرہا ہررا اُوہولکرا ورخبی الدولہ کے درمیان جنگ یا نی بت سے زمانہ بلکہ اُسکے بیٹیر سے تھے جس کی تفصیل کتب تواریخ ہندیں درج ہے) ادراس کرکیے سے والیال ودھ کی وزارت کی طرح امیرالامرانی کا عهده نوابان رومهلکهنٹر سے لئے مورو تی بنانے کی کوشش اکی ۔ شاہ عالم کو والیس اللہ نے کے لئے کا غذی گھوڑے دوڑا نے جا اسبے تھے کرم راکتور رُخِيبِ الدولرُمُرِكِيا - صَا بطه خاس نے ووائبا ورر وہلکھ نظر رقبضہ کر لیااور اب کی حکمہ وہلی رہی

صرب ہوا کہا جا ا ہے کہ اس زا نہیں قلعہ شاہی کی تکمیات سے اُسنے شرمنا کے تعلقا یدا کئے اور بازیرس کے خوف سے شاہ عالم کی ہزمیت دہلی سنتے ہی دار اسلطنت فرار ہو گیا جب باوشا مرسٹوں کے قول د قرار باغماد کرسے الله ورلت و بخت و کامیابی و آم ر دنی افر دز ہو کے تو کو کو تھی نے ایفا سے مد کے لئے ضابطہ خاں کو کل کو عقوتق صیر کے لئے حضر بطانی میں بین کرنا چا الیکن اُسکومنه دکھانے کی ہمت نہونی اور نحبیب آبا دیسے ایس کی تظلم تھرکڑھ میں شیمار امر مہوں سے دوسر بے خبرل ما و ھوجی سٹ بھیا کوغازی اور بڈگو نی ج ية فع الأا ورأسنے شاہ عالم كوسا تھەكىكەر دەمبلول برطر ھانى كردى . شجاع الدولەع صەسے رويك تباه کریے کی فکریں تھااُسنے چالا کی سے ضابطہ خال کو مدونہ میں پنجنے دی اور بہا در حبالیہ کم کاناکرده کا داره کا بیچفرگڈھ سے ایسا برحواس اورسراسیم رہاگا کہ ایسے اہل وعیال کو بھی ساتھ ر بے جا سکا بے نیار وولت مربہوں سے ہاتھ آئی اور ضابطہ خاں سے زن وفرز ندامیر ہو کھے انهيس فيديومنيضا بطفال كابترالزكا غلامة فادرتيمي تحفاجس كوبا دشاه نيان كستاخيول ای باداش میں جوامیم فرول نے محلات ثباہی میں کی تھیں یا زیا دہ صحیح یہ سرے که مرہٹوں سے سیرمالارسنے اپنی انگ کی عوض میں ہو اِنی نبت کے میدان سے فرار کے وقت ایکر ا نغانی سوار نے تور می مقطوع النسل بنوایا شا بطه خال تھاک کرشجاع الدوله کے یاس پهونیاا درمر پلول کی نوشامرشر دع کی که وه ادشاه سے تصورمعا ت کراکے آبائی عبد بحیود لادیں اتفا*ت به* وَحَ**وْجِی سندهیا** کو د دسری ریا شو*ل کی طرف ِجانے کی ضرورت بیش آئی او کوجی م* ىفارش كاموقع الاا درصا بطرخار كى ام**يرالامرا ن**ى بحال ہوگئى -شجاع الدوله كا دانت روسكيص للرك زرخير علاقه يرتهاأس كوضا بطه خال كاجا ومنصه إناكوار مهو أايست امريا كميني كيعبض الازمول كوبهم خيال بناكر البوشاء كوعرضدا شت ميجي كمضاهم فان مزول کیا جائے اورعہ دُوامیرالامرائی مزرانجف خاں کو جو شجاع الدولہ سے قرابست

A

كمتاتها عطابور مرسته ابنى فأهمى شكلات كى وجرس وكن واليس جائيك تصح شأهلرنج ضابط خاس میزارتھاتیجاع الدُر لیر دربر کی شهرنے سمند ازیر تا زیا نه کا کام دیا مجھٹ نھال بازی گےگیا ا ور منا بعله خال باعني موكر جالون سے جا لا تنجف خاق فا دارعالی مبت دلیر الکیطری سیر بار کیطراسے مفوی اران کے خاندان سلطنسے تعلق رکھتا تھا اٹھار ہ برس کی عمر میں ہندوستان آیا بهن كى شاوى تنجاع الدوله كے خاندان میں كی شاہ عا لم كاز ما نهٔ حلا وطنی میں رفیق ہوا ا دراستگ باتھ الہ آبا دسسے فوج کا سپرسالار ہموکرد ہلی آیا یہاں فہ والفقار البدولہ کا خطاب ہلا اور آخر کا ر سباميرا لامرانئ تفيسب موار ان دا تعاًت كَيْفعيىل شاه عالم كے موترخ كا فرض ہے ـ بهم كوتوا س داستان يارينہ سے وف اتناتعلق سے کہ جب إ دشا مور 'بن اس "سے دایس آئے چار برس ہوسے کے مقے یہ وفا دارایرا نی النسل امیرالا مراد بلی کانتنظم تھا اومسلمانوں کی پراگندہ توت کو بحتمع کرنے کی فکر ر ما تقاکبهی د دائبه میں جا لول سے لڑا اور ملی بنجاب میں سکھوں سے نبر داز ا ہوتا تھا۔ ۸۷-شعبان والمسالية (مطابق والمعابق) كومنگل كردن شاه عالم كروسر بيلي مرز الكبر شاه ا محل میں مساۃ لال بائی ایک ہند ذیرا دعورت سے وہ بحیہ پیدا ہوا جسکی میٹیا نی پر نوشتہ تعقد پر تھاکہ یہ مولود سلطنت تیمور میر کوکشاکش حیات سے دائمی نجات دیگا اور ظمت با برمی صولت لمری شوکت جهانگیری کو وه گهری میندسلائیگا جسکے بعد جهی بداری نهیں . إ م زاا كبرشاه عالم ك تحت معنت يرجلوس فرانے سے صرف جارا ه بعد، رمضان تتنالسه كوييدا موئ تتعےاور والدا جدكو بہت عزیر تھے کیکن خلف اکبر مرزا جوال مخبت تھے

وراح شا ہ ابدالی نے اُن کو ولی عمدی کے لئے نامزدکیا تھا اسلئے اکبرکی جائ ینی کا وہم و گمان تھی نہ تھا۔ "ناہم دوسے مرشدزا دوں سے ہتبرجالت میں بسرکرتے تھے اوران کے فرز ندنے بھی نٹا اِن صب نا زنومنے پر درش اِئی ۔ آبوطفر این کی اور طافر ایری اور خزانہ شاہی سے وظیف دستور تھاکہ خاندان تیموریہ کے ہرا کی نوزائیدہ بچیکا نام ترشیریں درج کیا جا اتھااو دربارکے بچومی اسکی خم کنڈلی بنیاتے تھے مرزا آبوطفر کا زائچہ اب کہاں میسر آ سکتا ہے در نہ ديمها بآا كمنجموں نے كياموسكا نياں كى تھيں مرتخ وزحل كوايك گھريں بتايا تھا! تقوب یں نمرتھا قوس پیڑسیئر' مکن ہے کہ اختر شنا سوں نے بیٹیین گوئی کی ہو کہ یہ فرزند پیرانہ لی میں ہمندر کا سفرکر پیگا اور اعزّہ وا قربانے بجری سفر سیسعادت جج کی آس لگا نی ہو کسیکن متوقت كون كهرسكتا تفاكرعبور ذرياء شورحلا وطنى كالبيش خيمه سيحاور زنكون كالقيدخا نهكعبه ای رایرت ہے۔ بەزمىن كوكىے جانان سفرمجاز دارم تعليم وتربيت مرزاا بطفتنے مرموش منبھالاا ورآ نکھیں کھولیں توشہزا دوں کی طرح انکی تعلیم ورمبت ہوئی <sub>۔ا</sub>س *عبد سے مشہور* فاری حافظ مح<mark>ضلیبل نے قرآن بڑھایا اورا س شرف کی با</mark>دگار ایس ایکے صاحبزادے داؤ دخال سے ایک سے مصرف کے اور میں ایک کے دار وغرندار ا

یں اسے عابر رسے ورد رہی ہے۔ اور ندیم الدولر خلیفتر الملک حانظ محدواؤ و خات تقیم حباک سے القاب سے دفتر شاہی میں

ہا، کئے جاتے تھے۔ آاليقي كامنصب رامي صافط البرات مروعطا بواجنك والدحا نظامح على غزنوى مرزا البرشاه كے اليق رہے تھے اور جنگے پر ہوئے مال تعلما ہنشی و كار اللہ نے اقلیم اوب ة ايريخ مير ستنهت ما يئ حافظ ابرا هيم كي د فات تسع بعدا كيم برس نبيط حافظ بقاء الله شرف î) بي سيفيفىياب بيوك ارزه مراغ يمك أبحاخا ندان فلئم على كأمكخوارتها مهندوستان<del> ك</del> منه وزوننوب سيد علال الدين حيدرا مرصع رقم " سے دالدمبرا برا ہيم على شا ه نے تحر ركي ش ارانئ اورخط نسنح نستعليق مين شاكر د كواُ سّا د بنا ويا -فارسی انت پروازی اور عربی درسیات کی تعلیم دیگئی قا در اندازی شهسواری تنیغ زنی سکھانی گئی نشا نہ اِزی اور نفنگ اندازی میں وہ درجہ کمال حاسل ہوا کہ بڑھا ہے ہے قت فلعه سے مرش زاور کوان فنون کی ناِت خاص تعیلم فیتے تھے۔ احس الاخبائيبيكى مورخه اجولائي تناها على المنه كارتكوت است كرجبكي خضور ابني دو رائے دا تع تطب صاحب میں رونت افر در تھے ایک دن شہزادہ شاہرخ بہادر سے عرض می کہ بیاں ایک مقامیں ایسامزوی سانب سناگیا ہے کہ سے لوگوں کو خت کلیف اور نقصان جان کااندنشه سینے ضورنے یہ ابت سنتے ہی فرایا جاد پی شاؤ وہ سانپ کہال ہے شنزادہ نے مانے بل سے ایس جا لاشارہ کیا کہ بہاں ہے صنور نے سانپ کو دکھ کے ايساتيرا واكدا سكودم ليفكي مهلت نه ملي ادر فورًا مركيا -. خلیتر دبلوی را وی دین گذایب دن سواری مبارک مایر گذهه سے فلعه کو آتی تھی۔ استاب مزا فتحاللک بهاورولی عهد کا باغ تھا۔ وہاں سے کھی شور وُغل کی آ وارْ آ دئی۔ فرا یا غاکسیا ہے یوض کی گئی کرمرش زا فیرتیر اندازی کی مشت کر رہے ہیں چکم ہواسواری لے جلو ۔ واں بپوپنچے سب آداب بجالائے ۔ فرا یا تیر کمان ادھرلائو سمانوں کیشتی میش کی گئی

ا ن میں سے ایک کمان اُٹھالی ۔ اور مین تیر تھینج لئے ایک بیر کھایا وہ تو دومیں بیوسٹ ہو کیا بالشت بامهرر إردوسرا تيرسكا يا وهاس سے زياده تو ده ميں داخل ہوا تنيسرا باڪل ہي غرق ہوگیا نقط سوفارہی! ہررہی نِعر محسین دا فریں لبند ہوگیا ی**میری حتیم دیرہ بالشے** يريمي كاظ يسب كرأس وقت با وشاه كي عمر ٠ مرس سي جاوز تقي ! بنوٹ کے فن میں میر قا مرعلی کے شاگر دہو کے جواس زانہ میں اس ہر کے بے نظیر تنے اور علی مرکی کنرت اُسکے گھرانے کی میراث تھی۔ چشم ویدگوا ہوں کا بیان ہے کہ ا دشاہ تن تنها آ تھے ادمیوں کے مقابل ہوتے تھے وہ ب اُنپر دیا سے اور بیرب سے وار روکتے تھے اور اپنی جوٹ بھوڑتے جاتے تھے۔ شهسواری میں وہ کمال تھاکہ ہندوستان میں 'طوھا ئی سوار'' مشہور ش<u>تھے۔ان ہیں سے ای</u>ب مرزا ا بوطفر تھے اور دوسے را کے بھائی جہا تگیر خھوں نے انگریزوں سے شرط برکرالہ آبا دمیل کیہ خندت کھوڑرے سے مگرا فی بھی ۔ استی برس کے سن میں شنبت اسب پرسوار موتے تو معلوم ہو تا تھا کہ گھو<u>ٹے پرای</u>ب سون قائم کرو ای<u>ہے صبرتی ک</u>ا یہ عالم تھا کہ گھوڑ سے کے عیب صواب و م وورسے بندوق ہیں نگاتے تھے کہ بھی نشا نہ خطاہی نہ کر ہاتھا۔ کبو تر مازی مرغ بازی ٹبیر بی کاشوق اس زا نہیں دِتی اورکھنُوکے میں زا دوں کیلئے دبیا ہی ضروری تھا جیسا کہ ہمارے زمانه کے انگرزی خوانوں سے لئے کرکٹ نبط بال بنبیرڈ ۱ دربرج سے عشق !! مزراا بُطفرا کوز نرگی بھرکبوزوں سے مجتب رہی بہتر رس کی عمریس کیوروں کی اُڑان دیکھنے کے لئے تشری لیجاتے اور بلند نظری کی " واد فیتے تھے . مرغ بازی کے اصول وقوا عدیرعبوراشعا رویل سے ابت ہے رب ہے بخاش وشمن وم حنگ منیں یہ مرغ القا کھل کے کا نظے

بیڑکے مرغ تو دوجار برس کی کے ابھی ہونیکا نہیں اوانے کوتیارعدو آ مي رال ميں هر مُرغ نوشل هنگ کھلا ہے گل کی خبرس کے قفس میں صلیاد ہے یہ مُرغ بیحیاکس جاؤیر پانی پروط تعد ہے جنگ برغمروں کے کہنے نظفر بٹیرازی کی شان سے اعلی ہے۔ مارین شاہیں کواٹراکر پیٹ گردار مبٹیر ایسے نیا ہین ہوئے ہیں مرسے تیا رہٹیر چھڑیں امنے کو اگریہ تولویں مرغ سے بھی مُرغ كو بلكه تيب يمرغ كولين المِطِير| تيزجو كرتے ہيں يہ خجرمنعت اربييرا ا چاک کرتے ہیں ترلفیوں سے بٹیروں کا حکر مجدكو بيحشق بان سے كه كھلاً ول انكو کھائیں گر دانہ کی جا گڑھنٹ ہواربٹیر تحرر ہیں اسمحموں میں یہ مرغ نظر دارسطیر تيليان مكيس بول اورشيم سنے جول كافبك المصار كميل مي الصيديون كيناليه دام صتیاد میں ہوں جیسے گرفتار بٹیر اتفاقًا کوئی گران میں سیکھٹ بھی جا ہے بے مزہ دیں جو لرا امیرے طر فدار بٹیرا المدوصيدي كرتو خوش نهوكيا مواب باتھ اندھےکے اگر آگئی اک باربطیر لسرطائر بهى أكفيس وكيوكه تاسه كاش دپوسے مجھ کو بھی بنا خالق دا واربٹیر بسویں صدی کے روشن خیال بحیمیت رہو نگے کواگست من کا میں مبکہ مرز اکی عمر تمری صالبے تهتیر بس کی کتمی' مرشد زاد و اقاق مرزاشا ه رُخ بها در کی زوجه محرمه کے قرارا نواب عبدا مشرخان مرالصندور كے صاخرانے معرعلی خان مزداشاہ رخ كے توسط سے صورانوری خدمت گرامی مین مسترا نروز مجرا مین ا در درخواست کی کرمیس مبیر ازی کا

ن کھا دیا جا کیے شاگردی کی شیرینی پیش کی اس فن کی مبض خاص خاص اِ توں سے آگاہ فرما يجردونون كوظعت دوثناله سيمغزز وممتاز فرايا -اورشيرون كاليك نيجر بمجى عناليت كياً. سَهِنسي وَضِبط کرواوْرِب سے اسوبہا کو ۔آج جن مشاعل رِتم ناز کرتے ہوا ورحن نفری و تهذیب کاتمغهٔ ترقی کا طغراتصور کرتے ہو ۔ نشاورس سے بعد بھا لیے بُوتے پر یو تے ان کا مُسَارُ شرمن وم موسكے اور عجب كرسنگے كر أسكے مقدس اجداد السے تركات لغو سے مركب بھتے ا ورائكا على الاعلان الهاركرت تھے! غرض ده تام علوم وفنون جوبا رهویی صدی بجری میں دار اسلطنت میں رائج تھے، مرز االْوَطَفُر كُوسَكُهائے گئے آداب شاہی ۔ بُرْرُکوں کی تنظیم چھوٹوں برشفقت۔ دوستوں سے ا خلاص ـ خدا کانو ف اور تربعت تقه کی یا بندی دل میرنقش نی انجری طرح را سنج کرانی کی نتاء می کی طرف ایام طفلی سے میلان خاطر تھا۔ اس فن شریف میں <u>پیلے شاہ ن</u>قبیر سے او**ر ع**بر اذات نج ابراہیم ذوق سے شاگر دہوئے گراسکی قصیل اسے حکیر بان ہوگی ۔ حضرت مولانا فخرالدين ثبتى جوسبب واسطه سركرو بهلسلة كه ايريخ ولا وت 12 بيع الاول مع المصر ورجة بنه اين والدا جدمولا نا نظام الدين اور مك أبادي ے ج تصریب کاکوری ضلع کھنے کے رہنے والے حضرت مخدم شیخ سعدی کاکوروی کی اولا د سے تھے مگر مرشد کے تحم مصقيم اوربك المريح المرحم صلاالي كوفرقه خلافت بإياا ورائسكمارشا دسيم طابق سنالية د لیس قیام اختیار کیا تا یخ و نات ، مرجادی الثانیر ۱۹ الده بر وزشنبه بوقت عشا به مزارمبارک حضرت خوا . تلب الدين تحبيار كاكى كى خانقاه بين سے " خورت يد دوجائى تاريخ وصال سے ١٧

يخليفه تحفه أسوقت ولي مين رونق افروز تحف . إو ثناه . شهنرا دے اور شبیرا راکین در بارائکے تعقد تھے۔ مزدا بوظفر صول فیض ورکت سے لئے اکم کی فدمت میں ش کئے گئے ادر صرت مولانا نے شفقت دانطان سے آئی بیٹیا بی پر آنار ہوشمندی اورستارُہ لبندی ملاحظہ فرماکر دشارنزی سے مشرب فرمایا گرایکة ماج سلطنت کی در پر دہ نشارت دی حالا نکه اُسَوْنت کو نُی اُمید نہ تھی کہ یہ طفل شا وجهال كي تحت اور شاه عالم كي حبت كا وارث بوكا . کیوں نتوسرتفاک کینے کہ فخرالدین نے دی ہے وسارترے سر پنظفر تھینے سے اندھ مولانا كےصاخبار نے غلام قطب الدين والدكے قدم برقد م شھے اپنے بيرومرشد كى و فاتسے صرف چنداه بعد، ارمحرم سنال شركوعالم بقاكی طرف راسی مرف و ورخاندان تیموریه کوبایا درو ررت چوڈرگئے ۔ دس گیارہ برس کی عمیس مزراا بوظفر صنرت قطب الدین کی فیض مبیت سے رف ہوکے اور مام عمراس سلم کی دارج غلامی رفخ کرتے اسے۔ اگرچه شاه بول اُنکاغلام کمتریں ہوں میں ر مقطب بروناک ایک فخرویں بنیں نفیں کے نیض سے ہی نام روشن براعالم ی گرنه یون تو ابکل روسیشل مگی*س بون بی*س ہیشہ گھتااُ کے آسانے پرمیں ہوں میں مبرس عرص مجدكو ندمينجاني سي ومطلب رمون بن رميكش يرودو كُ أَكَى حبّت مي نهين عرش مجھے يصوني خلوت بي رينيں وكيكن يتمنا بحركم انحابو ركبيس بوريس محے تو خانقاه ومیکده دونوں برا برہیں، الهيعقدو كشامير، سي بين بين النهامير تتحقیاان کواینا عامی دنیا و دیں ہوں میں بهآدرشا وميرانام بءمشهورعالم يس وليكن ك ظفرانكا كدائب رفشيس بورس

جوفاک بی ہوں قربوں فخرویں کے درکی بخفر تحفراك نه مجدسه اس تنان وجرخ جو خست رحان کا ہو گدا اُس کو طفت بر اِد شاہی سے زیادہ ہے گدا ئی میں مزا فَاك بائے فخر ویں ہے لینے فی کیمیا اے طفریوں نواہش اکسیر نی عاہیے کویئر فخرجهال کی استظفت ر فاک کی جبکی بھی بس اکبیرہ وسيحطفش بائر فروس كوتاج سرابيت يندأس كوظفركب فسرتنا إنه تاسية جو اتھ آسنے ظَفر فاک یا کے فحر الدین تویں رکوں اُسے آ کھوں یہ توتیا کیلئے نے طَفَریس کیا بتا وں مجے سے جو پکھ ہوں سُو ہوں لیکن اینے فخر **دیں کے**فش بردار د**ں میں ہو**ں فظفرول سعبون من فاكب درفخ فتسلم لدين متقدیس نرگدا وُں کا ہوں نے شاہوں کا تظفر نذكيو كم مول علا مطالبين انل سيمتقد فحستردين بنا إتفا

غرض خاتم السلاطين فلعركے اندر بڑے نا زونمت سے پرورش یا کہے تھے ۔اور طام سے ہو رہی تھی ٰاب با ہرکے نا شے دیکھنے کرکسطرح مئک کرسلطنت کی جان کول رہی تھی۔ مزراا بوظفركي ولادت سے سال ہی بحرب بخیت نحال امیرالا مرانے جاڈ ں توسکسہ دی اور انکازبر دست قلعہ و گیست ایک میں فتح کرلیا جاڈں کے زیر ہونے سے دہلی اور أكره كا درميا بن حسيطنت وبلي سيرموب بوكيا قالعه أكبرا بالمجمي سخر مبواليكن ممالك مفتوص ك أتظام سے فراغت نہ ہوئی تھی كەصالىطە خال مبوق الذكرنے نیا فساد كھڑاكر دیا۔ س تكهول كى فوج مرتب كى اوراً كيكساتھ اسقدر ميل حجال بڑھا ياكه اُسكے سكھ ہوجانے كاشبہ الاجانے لگا. يەنوج قلوغوث گەرەيىن جىم تقى جىكے كەندۇ نظفر كر كے خلىلى يا ئے جاتى ي ا درجس کی غطیم الشان مسجد اسوقت کب لینے با نیوں کی غطمت برآ نسو ہما رہی ہے۔ ہی فتہ ہم دیا لوفروكرك كاسلسا أكيا ميرالا مرانغ تو دفلعه كالمحاصرة كيا الرائيون كاسلسله اكيب مهينة كه قائم رباء نزكار صابطه خال في صلح كالبيام ديا مرز افتصور معاف كيااور ضابطه خال كي ببن سے اپني تنا دی کرکے رسنت الفت کو شکی کر لیا ۔اب چند روز کے لئے ہند دستان کو اَمن نصیب ہوا۔ صابطه خاں کوسہار ن پور کی فوجدار اسی دنگیئی ۔ نیجاب کا جسقدر مصد سکھوں کی حکومت سے أزاد تهاده مزانجف خاں کے ایسران نوج اورا حباب میں بطور جاگیر کے تقسیم ہوا۔ وزارت مے منصب سے اب کے مرنے پر آصف الدولم سرفراز ہوا اور اور حکی صوبہ واری جواب د لی کی او شاہی سے مررجهاانصنل واعلی تھی برستورائے سکے قبصنہ میں رہی شا آمنا کم کی فلسی کا یہ حال تھاکہ و علیہ میں کی ان لاک کنور کا انتقال ہوا توجد پر مقبرہ بنوانے کے لئے سرایہ نھا ہایوں کے عدید کسی حرم مطانی کے وفن کرنے سے لئے ایک عارت بنی تھی جوامجی ک برقراراور" لال بنگله" کے نام سے موسوم ہے اس میں یُرانی قبر کے ابس ایک نئی کی کھو دکر ملطان ونت کی والدہ دفن کردی کئیں۔ نخصر ۲۶-ایرل تن ځایځ کوجبکیرن دهیاا در مولکرالیسط انڈیا کمینی کی بهلی حنگ میں سے فالرغ ہو کیے تھے۔ اورصلحنامہ اسلیا ہی ہر دیخط ہونے کے بعد اُن کو مندوسان کی طرف متوجه بونيكا كرر موقع الانتفامزرانجعت خال مركبيا -اور لطنت مغليه كاآخرى وفاوارم اب نصب اميرالامراني كے دو دعوے دار ہوئے اول تو افراسياب خال ، جو بحف خال مرثوم کی مبن کامُنه بولالزُ کا تھا اور دوسرا مرزاستفیع حومردم کا قربی رشته دارِتھا. ان دونوں میں عرصة کے جنگ زرگری ہوتی رہی 'پیلے افرا س**یا کلم**ایب واپیشفیے باز کیلیا آخر کار۳۲ سِتمبِشِرْث لیم کو مرزاتیفیع دھوکےسےقتل کیاگیا اورا فراسیا ہے۔ میرکہ امیالامرا ہی إيرقابض مبوكيا ر شامزاد<sup>گ</sup>هجوا تخبت شاة عالم كوابني بديرت دبإنى كاحساس تعاليكن إني سرسے كذر حيجا تصااور اله السلباني " كالمخامرير الرابع الشارع كوفريقين كود تخطرو ك-الصلحنامية ما دموجي مندهیا کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا کیکن نتیو اسے دربار میں انگرز دل کو مرافلت کا تی مال بوگیا ۔

اس ملح اور حباک تی تفصیل سے ہاری کتاب کو کچے علاقہ نہیں ہو ا

ى طرن ساحل عا فيت نظر نهر التها -ولی عهد حوال شخبت افراسیاب خاں سے نبار رائیکن بے بس تھاا دراسکی ترکات کی ا نی کے لئے امیرالامراکی طرف سے جاسوس مقرر تھے اس اثنا ومی خبر ملی کرا مگر بزوں کا ورز لکھنو آیاہے ولی عب بے کھٹو جانے کا ارادہ کیا 'اکداپنے اِپ کی داستان مکیسی سنا کے وکمپنی سے اعانت کی درخواست کرکے ۱۹۲۷ اپریل سمٹ کا پیم کورات کے ذنت جبکہ آندھی چل رہی تھی اور آسکہ بنجار حرِیعا ہوا تھا بھیس برل کر قلعہ کی چیتوں کو بھیاند شاہ برج سے گیڑاں لطُكاكِر بها كالأركز ما يرّ الكفنكو بهونجا \_ وآر رہیں شینگازگورنرصرل لکھٹومیں زاب وزیرکے مهان تھے شہرادہ شہرکے ناکہ پر ہونچا،نواب وزیراورگورنر جنرل دونوں استقبال کے لئے گئے، ندریں شپریکین صاحب عالم ہے تھی ریسوار ہوئے ، نواب وزیرنے نوصی میں مجھیکر موڑھیل ہلانے کی آیا نئ خدمت اوا کی ۔<sup>ا</sup> ِ رز جبزل گھوڑ*ے برسوار حابیب تھنے جبر*ل **ا**رش کی مشہور کوٹھی میں قیام ہوا۔ نواب نے نین لاکھ نقد وجنس بطور نیکیش نزر کیا 'ہر صبّح کو دربار شا ہی سمجھ کرحا ضرخدمت ہو تے ستھے' لطروی با تھ ! ندھے کھسے ٹر استے اور ایک ایک الانجی یا گلوری کی ششس پر دس دس مرتب براگاہ سے آداب بجالاتے تھے بیال بھر کب بڑسے شان وٹسکوہ سے لوازم مہانداری اُ د ا ہو لیکن گل مقصور کی ٹوبھی نصیب نہوئی میسر کا را و دھ میں نوجی وت با قی نہ تھی وہ تو تبحاع اللہ ا وراسی تھی اور اسی کے ساتھ زصت ہوگئی آئیسٹ انڈیا کمینی وہلی کے معا ملات میں ا خلت اپنے اُصول کے خلاف سمجھتی تھی۔ آلفا قات بضاد تعدرسے شہرا دو کی ا<sup>م</sup> بھوا یک خونصورت طوائف "مجميا" نام برٹري - ا در دل لا تھرسے جآیا ر لا نواب وزيركو بہتے ناگوار ہوا۔ کیو کدا سکسبی کی طرنت وزرارت آ ب کی بھی نظر بھٹی ۔ گبیا کے آمد ورفت کی بندش کی من عِشِق بِرَا زیا نه نسکا نَنْهزاد ورات کے وقت جیبیکر سبی کے گھرجانے لگا۔ آتش رقابت

بزہونی نواب وزیرنے منطور نظری خاطت سے لئے بہر سے عین کردیئے :اسمجھ ول زینراؤ كا قابونه تقا يحب كركيال جيوي كيس روزن وربندم وس توصاحب عالم في وترجزل ی دساطت سے ''بگیا''کی درخواست کی بهزارشکل''بگیا ''محل ثناہی میں داخل ہو ئی -ا در اسی خوش مت عوس سے نتا ہزارہ عالی قدر میدا ہو کے معشوق تول گیا کیکن نواب وزایم سے صفائی ندرہی خیراند نشوں نے صالاح دسی کہ شہزادہ صاحب لکھنے کی سکونت ترک کر سے بنارس بیں قیام کریں جانجہ نتا ہزاوے نے کا شی جی بیں اِس کیا بھاں اُن کی اولا د اسونت کک موجودہے -ادھ نیاگل کھلاکہ شہزاوہ کے فرار ہونے سے سات ماہ بعد مرز انتیفیع تقتول سے بھائی نے افراساب خال کو ہلاک کردیا ۔او دخود ما وصوحی سندھیا کی بناہیں جلاکیا بہتیہ كانتراقبال ترتى بريقا ـ إد شاه نے بھی اس سے ساز كرلينام صلحت بہجھا ۔اميرا لامرا نگ كامورد ببنيواكوعنايت بوااور ما وهوجي سنرهيا بطوزائه إميك يراكره اور ولمي كي صولوك بتم ا نواج حکومت کا سیسالا راور مطنت کا کیل مطلق مقرر ہواتھوڑ ہے د نوں سے بعیضا بطفال بھی مرکیا مفلوں کے نام قدیمی ہوا خواہ ختم ہو سکئے ۔ اراکین در بارسٹ رصیا کے ابع فران تھے۔ بادشاہ سے زاتی اخرا جات سے لئے ہوہ ہزار ماہوار مقررتھاا ورشا ہے جہا رکا مبتریت ا | جانشین لال فلعی*ن ایک مغرزقیدی تھا*! ۔ اس قِت مرزاا بِنْظَفَر کی عمر تقریبًا وس مال كى تقى مزدا جواس خبت مېنوزولى عب يتقه يت رقعيان سايغام سالاً م شروع كيا -اولاً كو دى لانا چالى كىكن نواب او دھاور ملاز مان السط انٹر يا كمينى نے جانے نہ ديا كيو كتي ہزاؤ وہاں ہو بنج جاتا تو د تی میں مرشوں کا قدم پؤرِ اجم جا ہا دریہ تگریزوں کی ایسی کے خلات تعاینه داوه نے بنارس میتقل قیام اختیار کیا اور اصف الدوله کی سرکارسے خزانه انگزیری ا ای مونت مین قرارند را نه مقرر توکیا حبکی تعدا و بر دایتے پیس نیزار ۱ موارا و ربر دایتے انجالاکا

مالانہ تھی میرشبوں نے اُسکے جواب میں ثنا ہ عالم کے دوسے رہیئے ابوالنصر مرز ااکبرشاہ کو نی تقرركمااور دربائب تمناسے تحجیم طون كوشت فائم كا يركندجس كى جمع اُس وقت حاليس نزار الآ نفی، اُنکی جاگیرمیں ویا۔ فکر ہرس نقدر سمت مزرا چوآن بحنت بادشاهٔ اور دلی عهد جدید دونوں سے زیاد ه آرام میں تھے ۔ وہ دلجاکر بنی جان خطرہ میں کیوں والتے بنارس عیش کرتے اور انگریز وں کوم مٹہوں کے خلاف اُکساتے رم بو میلانوان زیرکی معرفت گورنر تبزل وار ابع بیشگز سیخط دکتا سب رہی ۔ ا مدا د کی ات معامیں لوئی دقیقه فروگذاشت نه کیاً حب د لم ن نوانی نه بونی توسئششایم میں ایک خط براه را جارح سُوم نما ه الكلستان كے ام کھوا اِحبكى بيٹيانى بريعبارت بھى! \_ نامُه جناب على ركاب صاحب عالم مرزاجها وارشاه برائے تبی ار کئے مالک فرنگ کیکن اسکابھی کوئی نیتجیزطا ہرنہوا ۔ فرنگیوں کی ممینی غلب لطنت کواپنا حربیت بھیجھتے اور سکی تباہی میں کوشاں تھی۔ ۸۔ ہاڈیے عشائے وکو کلکتے گزٹ میں شتہر کیا گیا گرمسلمانوں کی سلطنت نها بت تقیرادر ذلیل برگئی ہے ہندوں سے بکو کھ خوت نہیں ہے اگر جہست اومیوں نے یسلاح دی کمسلما نو*ں و تقویت بی کرمہند*ُ وں کی قوت کومغلوب کرنا چاہیئے گریہ تدبی<sub>ر</sub>و تنظام اکھا جھانہیں سئے کھ صرور منیں ہے کہ ہم ایسے کا م کریں جو ہند و ستانیوں کو 'اگوار خاطر ہوں' *درسطنت جوبرسرز*وال ہے اور وہ حقیقت میں ہار*ی نف*ی دشمن اور رقبیب ہے ۔اس کے عامی ومرد گار ہو*ں ُجب اگریز* وں کی امراد سے ما پوسی ہوئی تو یدرعالی قدر کی زیارت کے بہانے نواب وزیرسے کے ذوج لیکردتی کی طرن آئے اگرہ کا قلعہ مریٹیوں سے خالی کرا نا جا اگر کامیابی نه ہونی آخر کا راسینے عیال واطفال کو لیکر بنارس چلے گئے اور وہس حیندروز کے بعد له تاریخ بهندوستان مرالعله و کاراد شد و جلد نهم مفحر ۲۳ س

<u> کارع میں ۵ ہ شِعان انتا جی</u> کو ولی *جددی کا داغ د*ل میں کیکر کاک عدم کی راہ لی۔ حسرت أنغنول يبدحوبن كهلئه مرها كشئخ غلام فادر ككنلم مرز ااکبرتناہ دومین سال سے ولی عب سبھے جاتے تھے اور تو آل محبت کے مرنے لے بعد کو کی خدشہ کہی با تی نہ ر اکمیکن امورجا نداری میں سی شم کااقت ارجال نہ تھا کویل طلق کی نوجی طاقت بڑھی توا عدواں سیا ہی طازم ہوئے یورپ کے باشندوں کولٹ کری کما ن ملی تیمور*ی شنرانے ملکی مع*ا ملا**ت سے بے تعلق ہوکرا بنا** سارا وقت مخوردن خفتن وعیش کر دن<sup>م</sup> یرص منے کرنے لگے جبکالازمی تیج بعینی تباہی کادن سامنے آیا ناندان تیموریہ کو وہ صیبت کی ظری دکھینا طری جوہندوستان کی ماریخ میں خون کے حرفوں سے کھی ہو ڈئی ہے اور کو ایفیسل ماین کرنے کی ہارے کمزورول میں طاقت نہیں ۔ تنمئر لولما زمشی ذکاراللہ سنے چھاتی پرتھیرر کھ کر بیٹنگدلی کی داستان اپنی این جند مل ُ دُوہِ اِن کسے جبکوتصائی کی دوکان دیکھنے کاشوق ہوا س کتاب کی جاڈوسٹ ہے ک دری گردا نی کرئے مختصر سیر صابطہ خال کے لڑکے علام قا درسنے جکسی زیانے میں تید ہوگر ا ثناه عالم کے سامنے آیا تھا اور حکم سلطانی سے زنا نہ بنا یا گیا تھا۔ باپ کے مرلئے کے بعد ما ون محال ی جاگیرر قالصن مور ملغلوں سے اپنی بے آبر و دی کا عیوض لینے کی ٹھا نی اور یک موقع پرجبکه ما دهوجی سن مصیا کوراجپوتوں نے زیج کررکھاتھا۔اوروہ دشمنوں سے ستیصال کے لئے باہرگیا ہوا تھا ہ لی برحکہ کردیائیں ہے توجریہ امیرالامرا نی کی سندا ہے لئے ا للمواني بمرت دروز كي بعضيف العمرا، شاه كوت كرابا طرح طح كي حباني تحليفين دين -

بگیوں کے بدن پر ار مارکے نیل ڈالد کے ،اُ سنگے گلا بی گال مادے تھیٹروں سے لال کر<u>ے گ</u>ئے یا دشا ہ کے بیٹے یوتوں کوجواس عالم میں بھی اسکے ہمراہ تھے بے تحاشہ مارنا ڈھارنا شروع كيااور'' آخرالامر·ا ِ اگست مثن المركوباد شاه كونيج لڻا چھا تی پرچ<sup>و</sup>ه ايك آنكھ ايسے خربط تکال بی - دوسری ایکو کا گئے کوا پنے ہماہی بیغوب خاں سے کہا ، ایس نے ایکارکیا تو فررًا اُسكامر للوارسَے اُڑا دیا ۔ اس خوت سے اور ٹیھانوں نے دوسری اسکونکال لی اور باد ثناه کوسیلم گڈھ کے بیلے۔ اسونت جو قلعہ کی کیفیت تھی قلمے سے بیان نہیں ہوسکتی کوئی تنزلوا بےبس دیکیل غم کی تصویر بنا کھڑا تھا کوئی شہزادی سکتہ سے عالم میں بہوش کتی کوئی ہائے شا ہ عالم کہ کرسرمبط رہی تھی کو نئ آنکھ نہ تھی جوا نسو دُں سے بُرنہ کھی کو نئی دل نہ تھا جُرس فمست خالی تھا '' اتَّا للَّهُ كَالْمَاكِينَ ذَكِيجِعُ فُ چنگیزخانی خون ہندیوں کی میزش سے اپنی ہو دیجا تھا لیکن ابھی کہے کی واستقلال کا اتنا جوہرا تی تھاکەمظلوم بادشاہ کی بھیں کال لیگئیں گرائسنے اُ ن نہ کی ۔ نیداو ند واکبلال كوياء كرارا اورزبان كوكلم شكايت سي الوده بوسن سرويا -رمُستمربا زمیں پرمنہ مبرام رہ گیا مردوں کا اسال سے تلے نام روگیا رمبت عمرانی اور انقلابات روز گار کے خوب تا شعے ویکھے کیکن ہنمہ کا ىيىن انكۆيام عمر فرامون نهيس ہوا۔ او رچ *حمرت وجبت* راسوقت اُسكے دل ہيں پيار ہو ان گھي سنروت كالنان فلم سے ظاہر ہوتی رہی۔ ئى ئىلىت كەسەن فلكىكىي دىلىپ كاس من شف ين به مرز مان شيب وفراز

تاشے گردش دوراں نے ہم کو خوج کھلا ہواکیاکیا ہما سے انقلاب کھو کے آگے ہم جهان میں کام ہور فنے سے شمع وار جھے نه بزم غم سے غرض ہی نہ بزم شادی سے وب لک مے رہیں گے دہنی غمر ساتھ کے ساتھ وتمينا جأئين سيح برسيده سلطان نے اس قیامت صغراکے بعدا بینی تکبیسی و تباہی کی تصویرا کیس در دناک نظریل مینی علی حیک اشعار یا در تھنے کے قابل ہیں۔ دا دبر با د سرورگ جانداری ما صر*رجا د ثه برخاست* یُرخواری <sup>ا</sup> بُرد درشام زوال هسيركاري ا ا قراب فلائن فحت وشابى بودم تا نەبىم كەڭدىغىرجماندارى ما خيم ماكنده شداز حرزفاك متسرشد كررتعت برازل دزئ خوارى ا مال اگشته تبرهمجوا ما مان زیزید د فع از نضل کهی شده بیاری ا بودجائكا وزرو البهان بمجومض شهروالوس كويهلي تواس حادثه كي خبرنه بوني وعيش وعشرت مين صروف كياوا الال قلمه میں اس دیوان خاص سے اندر حبکی دیوار برکندہ تھاسہ اگر فردوس برر فیے زنین است رمين ست دېمين ست دېمين است عذاب منهم مو نار بالیکن جب با دشا میمرگیژه مهوسنجا یا گیاا درشهرین اس عبر ساک رو دادگی انع ہوئی تودارالسلطنت میں اسقدر بردلی بیدا ہو حکی تھی کرسٹی فس کورد ہیلوں سے عوض لینے کی

ت نهونی ۔ بکد اشندوں نے گھر محور کر مجاگنا شروع کیا ۔ جارر ور کے بعدم طروں کالش کر بنجا ا درُا نھوں نے روہ بلوں کا قتل عام شروع کیا غلام تا در بھاک کرمیر محمد کے قلعہ میں چلاکیا۔ مربطوں نے تعاتب کیااور قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ ون بھر لرط کئی رہی مگر رات کے وقت الرمب <u>ه بنائج وغلامة عادر نے مقابلہ کی طاقت نہ ویکھ کرحمنا یا رسکھوں سے علاقہ س محاگئے کا اراد ہ</u> بیا می وار سے پر سلوار بہوا اور وہ سب جواہرات مبین بہا ساتھ لئے جو قلعہ کی گوٹ سے کسکے ہاتھ آئے تھے ۔جاڑے کی رات میں ار میل کاسفرکیا جبھکو کٹر پڑ رہی تھی۔ گھوڑاا ک لنوئیں کے بایس کر طاا ورجاہ کن را جاہ درشیں کامضمون سامنے آیا۔ گھوڑا تو اٹھ کھڑا ہوا نرسوار نجرد ح ہوگیا تھا حرکت نہ کرسکا جب<sup>و</sup> موپ سکلی توا یک بریمن نے جو بیاد<sup>ں</sup> کی خُری لیکر کنویں پرتریں چلانے آیا تھاا س خوش پرشاک زخمی کو و کھھا اور فورًا بہجان لیا۔ اپنے گھ کے کیا اور مرہ طوں سے سیب الارکو خبر کردی۔ اُسنے یہ مسنتے ہی آدمی دوڑائے جوغلام قاد رًّرُ تَارِرِكَ لَكِنَے ما درسین هیا کے یاس جاُسونت متعرابیں تقیم تھا ہونجا دیا سین کرھیا نے انسکوٹرا ذلیل وخوار کیا۔ اوّل گدھے پرسوار کراسے چار سوشہ پیرا یا پھر اُسکی زان کاط کج مر بمویس بھوڑ فوالیں عیرناک کان- اتھ بیرکاٹ کئے ۔ اور سیم کا تقبیر صدبا وشاہ کی خدمت میں ایمیجا راستہیں جان کا گئی۔ اونعش فتمینتیر اندھے با دشاہ کے روبرو داوان غاص پی<u>ں ش</u>یس ہوئی کیسی دل جدنے یا بخ لکھی ہو ای*ں ندااز ساررسید کیا*ر كوريون كردشاه راقادر ببروبرَفگن سسر ما زار رو ایئے غلام قا در دا قا در کی قبر کا نشا ن نهیں برانی دہی میں قطب حب سے مجاور ایک ترست کو قالوا وب کرتے ہیں کین یدروایت غلط ہے۔ وہ لحدصا بطہ خاں کی ہے۔ قادر جیسے بے رجم

| 8 !   | النفاك كوصرت قطب صاحب كاجوار رحمت كيوكرسيرا سكتاتها تيصة مخصرم بيلون نے اوٹا كو                                                                  |                            |           |                        |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|--|--|--|
|       | و دارہ آبا نئ تخت پر طبایا ۔ ٹولا کھ سالانہ وطیفہ مقرکیا ۔ امرسلطنت کیل مطلق نے اپنے ہا تھر                                                      |                            |           |                        |  |  |  |
|       | میں رکھے ۔ اسلئے سلطان کو آنکھوں کی جندال ضرورت بھی ندرہی،<br>اور در منظم میں ماروں تا میں میں دنیا شام سے دیا ہوا سے دیا ہوا میں اور اور تا تھو |                            |           |                        |  |  |  |
|       | ك مندرجُه ويل ديهات اور ترات كي أمرني إدشاه كيمصارف كيلئ نافردهي -                                                                               |                            |           |                        |  |  |  |
|       | جمع شخصیه                                                                                                                                        | ديهات                      | جمع مشخصه | وبهات                  |  |  |  |
|       | 44.44                                                                                                                                            | حسره دوآبه)                | ٥٢٣,٣٢٥   | بالبت دوداً به         |  |  |  |
| 3 3   | mr 5 2                                                                                                                                           | مرا وهوال رووابه)<br>مناسب | 15-4090   | بارن رووابه،           |  |  |  |
|       | 151-124-                                                                                                                                         | تنجيب مردا زوي نا)         | 15405880  | يھوٹ اورسيا دہ         |  |  |  |
| 1 1 1 | ٠٠٠٠ ا                                                                                                                                           | ريتانی                     | 467.      | بروحیت گر              |  |  |  |
|       | Y                                                                                                                                                | كيور                       | 15 9.57.1 | سونی حلال آباد در وابه |  |  |  |
| 1     | r.4                                                                                                                                              | محصل دارالضاب              | 15295044  | حویلی ایم رتصبه ایی    |  |  |  |
| 1     | 157054.1                                                                                                                                         | مصل کر دارگیری             | 15.25297  | را بولی گوجر ( دوآبه ) |  |  |  |
|       | 145                                                                                                                                              | كرايه دوكانات دېلى         | ۲۳، ۲۳۲   | مرواكر كھنڈه (ء)       |  |  |  |
| -     | ۲۰۶۰۰۰                                                                                                                                           | محاصل محالات شهر           | 205770    | اسکندرا او در          |  |  |  |
|       | 150                                                                                                                                              | جيڪي برآ مر                | 1011.     | انتسكاريور دازديجبنا)  |  |  |  |
|       | 7.9.0                                                                                                                                            | متفرق مكانات بلي           |           |                        |  |  |  |
|       | يە فەرست أس مدنا سكىيا تھونسلك تقىي جردات را ئويىندهىيا ادرسر كارىمېنى بها درسے دران                                                             |                            |           |                        |  |  |  |
|       | ٣٠ روئم سِنْ المام كو بواتها اور انجمي كك گورنمنط مبندك د فترخا رجه مِن محفوظ بهي .                                                              |                            |           |                        |  |  |  |

رميول اورا نكرنرونكي وطيفة واري مین معیانے بادشاہ کے ختیا رات ملب کر لیکیکن کلئر انصاف یہ ہے کہ راتشاہی ی و تبر بر قرار رکھنے میں کو تی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ مریٹے کرتے واپنے جی کی تھے لیکن بِ الحِكَام بَادِشاه كے نام سے جادی ہوتے تھے سكة نام ریاستوں میں ! دشاہی كارا بُج تھاادر بض رئیس البھی کے سالانہ نذرونیازا دیشش ش وغیرہ حضور سُلطانی میں ارسال کرتے تھے۔ ا قبال مند **ا و**صوح ی ۱۲ فروری سوالی کا پنا کام نا تام چیورکردنیا سے راہی ہوا۔ اور كيريها في كاعيش بندية الوولت را تومنذ تنين رايت ادر جانتين منصب وكالت بوا اثنا بى رغب وداب برسورر إسراكي ضرورى فران پر شاه عالم او شاه غازى كى فهز ] از تی تقی راور فک کانظرونستی ادشاہ کے نا مسے تھا ۔ فلک کجر فتار کومغلوں کی اتنی عزت بھی اگرار ہونی ۔الیسٹ اجرا کمینی نے مرہوں سے پھر خباک چیٹری ۔ ت کھیا کے اور پر انجرار نے انگرزوں سے سازش کی شمالی ہند کے عام شحکم قلع کمپنی سے قبضہ میں ایکے جمنا کے ایس لنارے پر ہمایوں کے مقبے رسے قرمیب لا الولیک نے مرشو*ں کوسکس*ت فاش دی رہم ہم تلٹ کے محترل اکٹر اونی سے دتی کے قدیم شہنشا ہی شہر پر الی ا در نوجی عمل دخل کرلیا اثنا عالم مربوں کی تیدسنے کل کرا گرزوں کی حفاظت میں آیا۔ تُعِينُ مَنْ مَنْنَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ لَتَسَاءُ بِيَدِكَ الْحَنَايُرِ كميني كاكوئي حرلعي مقابل مندوسان ميں إتى نرتھا ۔اسليے سلطنت مغليد كانام قائم ر تھنے اور النی کی آرا میں نسکار کھیلنے کی ضرورت نہ تھی۔ اِ دشا ہی علم **موقوت ہوا۔ احکام س**لطانی برط<sup>و</sup> خلق خدا کی ۔ کاک بادشاہ کا سیکمکینی مہادر کا اِلا ندھا بادشاہ مرفوع القلم۔ ادریروش کے۔ ليفة تفيل ولمقرر:-

| 4.5                                                                                            | مضور نير فرر                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.5                                                                                            | ولی عمد                                   |  |  |  |  |
| ۳۰                                                                                             | جاگیرولیعهد                               |  |  |  |  |
| 1.5                                                                                            | و گرشهٔ او گان و شهراد پای سه ۲۰۰۰        |  |  |  |  |
| ٣                                                                                              | مزراایز دنخش صاحبزاده (معه جاگیر)         |  |  |  |  |
| rs                                                                                             | شاه نواز خان خزایجی                       |  |  |  |  |
| 1                                                                                              | سيدر صنافال كينبك كوزمنت                  |  |  |  |  |
| nn50 ··                                                                                        | ميزان كل                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                | :                                         |  |  |  |  |
| رسے آمدنی ہوئی توبا وثباہ کا فطیفترا یا ورنسا                                                  | مرہٹے سپاہی تھے۔ اُسکے دقت میں جاگی       |  |  |  |  |
| كئى كئى جدينه ندار و غيم معمولى نوجى مصارف بڑگئے۔ شاہئ تيكيش سوخت ليكن بدني سے عہدي            |                                           |  |  |  |  |
| سوداً گردن سے معالمت کھی۔ اِ وشاہ کا نزرانہ ماہ بماہ قلعُه معلیٰ میں بیونچیا تھا۔اورمحرم عیدین |                                           |  |  |  |  |
|                                                                                                | نور دزا در در سے رتبی لاروں کے اخراجات کے |  |  |  |  |
|                                                                                                | کیا جا تا تھا ۔                           |  |  |  |  |
| رائي كوايك طويل عرضداشت شاه دېلى كى                                                            | لاردواز لی گور زحبرل بندین ۱رج دیجن       |  |  |  |  |
|                                                                                                | إبته كورث ت فوائركترس كي ضرمت مي لنداد    |  |  |  |  |
|                                                                                                | انظرین کے لئے در ج کئے جاتے ہیں: -        |  |  |  |  |
| ہے کہ اِ دشاہ دہلی کو حریفیوں سیحفظ اسکینے                                                     | "اس گورنسط کی هرگزیه خوامش نهیس-          |  |  |  |  |
| المل كرك اوراً كي وسيله سي مهند وسّاني                                                         | ا وزنشِن مینے کے عیوض میں شاہی اختیارات م |  |  |  |  |
| موصون كوان صوبه جات برودسي مغلب                                                                | صروب ادررياتون برحكومت جماك ياشنشاه       |  |  |  |  |
|                                                                                                |                                           |  |  |  |  |

ں شامل تھے یا ہیں بطور شہنشاہ ہند کے کوئی حق حبّانے یا رُمیوں سے نظیم فد ویا نے کرانے گوزر مزال اُن مصائب كونه ديكه سكے جوفرانسيسيوں اورمر شوں كے إتھوں سے ہنشا ہ اور خاندان تیمور بیریر ڈرکئی تھیں۔ مفلسی اوٹرکمت ہالی میں تبلا ہیں خاصکر *میشہنشا ہ* ى حالت تقىم شِيرانسان سەنەيس دىھى جانگتى -لهَذَا درايسُ جمناكے كنامے كقطعات زمين مبقدر گروو نواح وہلي ميں شامل موسكتے ہیں خاندان شاہی کی برورش کیلئے دئے جا میں ۔ وہ آراصنی رز ٹینٹ کے جارج میں بسے کمین حضور سے نام سے اونی جمع کیجا کئے اور انصاف اُن توا عدادر دایا تھے بوحب الیا جائے جوسر کا را مگرنری منظور کرے . تصور کوایک دیوان اور حیدا برکارمقر کرنے کی اجازت دیجا کیے۔عدالت لم کے تصات دہلی اورائسکے متعلقات کے لئے شرع محدی سے مطابق قائم ہوں۔عالت فوجادی عكر جوطويل تيديا مزائب موت كالبونغ يرضوركي مرضى سے عل ميں نہ لا يا جا كئے۔ یا عالمت کے وعدے بہرودی کے اقرار کیو کر کویسے بوٹ کیندہ صفحات سے طاہر ہو ک جادو دہ جوسر سیڑھ کے بوکے لیکن امیں کلام نہیں کہ ہا اسے مروح کے والد مرز ااکبرشاہ کی حالت پہلےسے بررجہا بتربوكئي مربطول كے وقت میں كوٹ قاسم كى جاگيرسے صرف مين سوآمين نبرار ما ہوا ركى ا ایم نی تھی اور وہ بھی غیر شتقل اب دس ہزار ماہوار انگر نری نز انہ سے ملنے گئے اور جا گیر کی بی ا

رقم بالائی ۔ دلی *جب سے بیٹے پو* توں کو مجملے سبتگاز یا دعیش میسر ہواا در مرزاا بوظ فرنے اپنی زندگی کے چندسال بڑی مفکری سے بسر سکتے اسی زمانہ کی تحبیب تفریحی کا کیے مقع یہ ہے۔ توجو نتنابی په کل رات کفرهٔ اگا تا تھا وارُه مه مجمى ليُساته كي جآما تقا بنده گئی تقی ہوا گانے کی د قیرے کموا ساتمه مران كيجي تعاكدا الاا مآماتها ساتھ تھوکرے تری ٹھوکرین ل کھا اتھا كياكهون رنض كاعالم عجب ندا ذكيسا تقر إنهوا تعربه توركه كے لگاجب چلنے إتهربم ملتي تطيع ول تعاكه ملاجآ ماتها وامن اینا تو انتها چلتا تھا اس اکریسا تھ سے گھیرا والمن کا مجھے گھیرے لے آیا تھا س كھيابت كى ظفركونى بھلاتھيتى ہى اُسے شراتے تھے ہم ہمنے وہ شرا آ اتھا يەساغىجىمى اسى دوركى ئىسى تصويرسە :-ا جام ہے تنیشہ ہے اتی بھی ہورسات بھی ح ان دنول بادوش فی کیمی کواور راسته بھی ہو إيكه توس ابني طريسك طلب ساغرك اورساقی کی کچه امداد ومیدا رات بھی ہو اشیشه خالی بوتوخم اس دهراسے لبریز خم جوخالی ہوتو تر دیک خوا بات بھی ہم جوش مسى بھى ہے بنگام ہم اغوشى بھى خواہش صل بھی ہر جائے ملا قات بھی ہو ساز وطرب ببي برا درنسه بعي نبر رنص بحبي برح ماتحد ہرارمے انکوں سے اٹیارات بھی ہو وه بھی سرست ہی اور ہم بھی نشر میں سرار باتفررون بربراور لطف وعنايات بهي بري ارسے یارے سے ساتھ ظفر وس وکنار، ادراً رحابت كه بات تووه بات بمي بح نه نخر بھی اس عبد کا ہے:۔ یہ نخر بھی اس عمركا ہوں بسراینی پریرولیں کے پیج موں وہ انسان کر رہتا ہوں پرتان کے بچ

وفات شاه عالم

د در مضاب بلتا اهم طانبی ۱۰ نومبرنث له محکوشا ه عالم انی نے نتھال کیا ۔ ایسے مورث اعلیٰ شاہ عالم اول سے قریب کسی کی بناکر دہ موتی سجد واقع تطب صاحب میں

وزب ہوئے اور قلعہ کی و نیا برلگئی۔

- ارتيج وفات ارميزطام الدين فخوالشعرا م

شوربس روئے زیس سے یہ اُٹھا سے کسون نے آتا ب سطنت

اكبراني كي مخت بني اور لي عهدي كافضيته

ابوالنصرعین الدین اکبرشاه ای اینے والد کی وفاضے بعد درمضال م<sup>ین سا</sup>ل بھر ہیں مند نشین دلمیفه خواری ہوئے۔ ہوا خواہوں نے ''جہیزعِشرت پرویز''سال جلوس زار دیا <sup>ل</sup>یکن

نیمت کی ارسانی کوصیا دکیا کرے ایک لیج کی کسررہ گئی! نیمت کی ارسانی کوصیا دکیا کرے ایک لیج کی کسررہ گئی!

ببر حوکر دلباس خلانت کہمبئے رشاہ رصبائی بشیرن دولت واقبال عرمشنز ہا نوس بروش غیب زروئے بریہ یک ناگاہ مستعمیر عشرتِ پرویز "گفت سالِ جلوس

1 1 = 1 × · +

سرکاکیبنی مبا در کی طرف سے ندربش ہوئی سلامی کی تو ہیں کییں خِبْنِ خُنِیْنی دھوم دھام سے ہواا درنا بینا شاہ عالم کا اند وختہ سرایہ بیدر نیخ کٹا یا گیا ۔ اراکین کو انعام

تین کوخیرات تقییم موئی کیکن کوٹ قاسم کی جاگیر حومر مٹہوں کے قبت سے دارتِ الج ت كےمصارف کے لئے نامزدتھی املاک ٹیا ہی میں تیا ل ہونی اور فلف اکبرمرزا اوظفر د پیلوت عطا مواکه اسکی دلیم*یدی معرض خطریس آگئی.* نواب متیاز محل جرا د شاه کی م . لموں سےصورت *دسیرت میں ممتا زنحیس اینے بیٹے مرزا تھانگیر کومنصب* دلیع*ہ دی سے* ممتازکرانا چاہتی تھیں اور بیگر کے اثر سے ہندوستان کے اُس قدیم فهارا جہ کی طرح بشنے بیوی کی خاطرسے اپنے فابل رین میٹے کو چودہ برس کیلئے بن باس کا حکم دیر چھوٹے لڑے اِ تن*ت کاسخی دار دیا تھااکبر* این بے بھی جا گ*یر کوظفر ریز جیج* دینے کی کوششش کی -تگریز در نے اس اانصانی سے با دشاہ کو بازرکھنا چالاتر حباں بیناہ نے بے تکلف کید کیا ک '' ابوظفرمیرا بطیابی نهیس۔ مسطراً رحیولڈانٹین کمبنی *کیطرفت* دتی کے رزٹیرنٹ شکھے۔ وہ اپنی ٹرافت سے نما ندان شاہ کی کی تعظیمہ و کر کر کرتے ۔ با د شاہ سے دربار میں ممولی امیروں کی طرح تسلیمہ ا درنش بجالاتے اور مرزا ابو ظفری مہت عرنت کرتے تھے 'آ تھوں نے مظلوم شہزا دے کوتس شفی دی اوراُ کے حقوت کی خفاظت کا و عدہ کیا۔ ُ ظفر سخنور دل کی پربطف صحبت میں اینا دل مہلاتے ادرغم ٹالتے تھے۔ فکرشعو میر محم ہوکا نکاردنیوی کوفراموش کرنے ۔اوررات کا کچھسمعیا دت دریاصت میں صرف کرتے سکتے بال*س مال د* قال میں شرکیب ہوتے۔اذ کار وانتغال *جی*تیہ سے صفائی قلب *حال کرنی*گی می*ں صروف رہتے تھے سلطنت ظاہر نعییب ہونے کی* امید کم تھی حکو<sup>ت ا</sup>جلن لى جبّويس سرّرم تھے کہ بیکا یک اکبرے منطور نظر فرزندم زاجھا بگیر کی آدار، مزاجی اورخود کر ى مظلوم كى آەنىم تىبى نے تا تىر دكھا بى -ايك سنگين ترميس ا خوز بوك، سے سزائے تیدکا حکم صاور ہو الیکن باوشاہ کی خاطرسے رزایٹ سے عالمانہ

لئے اور شیمزانی کیلئے الہ او میں نطر بندکر دیا۔ یسی مربطفت جب وه کرےاینا کرم نام گر*ٹ معنے بنجائیں پر نہیں ایسے آپ* مرزاجا بمحيركصوين الهرًا و جانے سقِل تنهزادہ صاحب کمپنُروتشریف لائے۔ نواب وزیر سکے وار انحکومت میں ولیوں دیلی کے آنے کی خبرگرم ہو ئی شہر سے محکام معدر طینٹ سے مقال و بحلے۔ شہرخوب سجایا گیا ۔ کوچہ و بازار تا شائیوں سے بھر سکنے ۔ نواب وزیر سے ایک کی ا شرنی نذرگز را فی سلامی کی **د بی** حلیس شهرمیں ایشارز کرتے ہوئے واخل ک<sup>ا</sup>لھی نے ج ئے بٹا ہزادہ کا لباس انگرزی تھا۔سرر کا لی ٹو پی۔ترک نی دلایتی لوارزیب کمر- بڑا بچوان حقه دائمی سے ماتھے پر تھا بعد جانے اِنی کے شتیاں ندر کی بیش ہوگیں ۔ جار ورے کی گاطری برسوار ہو کرنسند باغ میں والل ہو کے ۔ دو سے دن نواب وزیرمعررز ٹرینٹ اور مرشدزادوں کے حاضر ہوئے جائے انی بر بدرب کی نزرین عالی قدرمراسب گذرین \_نواب وزیر کو بفت یار رضاعت عطاموا -را يرجه يرندر د كرآداب بجالات تحت عدر ندينت كيلئے صرف و و ثبالداور رو مال كالحكم بو ها گرزواب ذریر کی فرمایش سے پانچ یا رہے کاخلعت عطا ہوا ۔ رز ٹیرنٹ نے نا واستگر ے جا اکہ ہر ار میضادت برآ داب گاہ سے مجرا بحالائے گرخواص شاہی نے کہا کہ نیسب رب ورد برغظم کا ہے۔ رز طیز مط بہمنے فعل معرفے اورا و نسوس کیا کہ اس طب میں خی تشریر لائے نیوض نواب وزیرے کوئی دقیقہ مراسم نہا نداری کا فروگذاشت نہیں ہونے دیا اور

تنائے دنی تھی کہصاحب عالم کی خدمت اطرح کیجا کے کہ بادشاہ دہلی کی تونینو دی فراح کا بات ہداور کدورت الح کے اضیہ رفع موجائیں لیکن تہزادہ سے عا دات واطوار ایسے گراہے ہوئے ي كدراده عرصة ك صفائي قالم ريهنا حال تعالى الشرب عينان ام ايتض سنار خوب بجاتا تفائس اینا وزیر اطن میااورده فرانروائ اود هرست بسری کا دعویدار موار روزانه سی کا تنزادهٔ لمنا تبال گھوڑے برٹر ہے اور تہر کے کلی کوچیل یں بے تعانا گھوڑ دوڑانے تھے کیکے دِن فَاصْ نَاسَ مِن كُورُ الْجِيرِ نِي لِكُ لِي كُنُ نِي كِيلَ كَلِيكِ مِنْ إِلَيْ الْكِيلِينَ أَبِ سِيرِ وَلَ ارباب شاط سے طاکنفے دوروشب موجو درہتے تھے اور شنراد مکا بتیتر قب عیث وغر يْنُ كَذِرًا تِهَا يَ تَقْدِيرِ كَالْكِيلِ إِلَيْكِ طُوالُونِ ' والمرَّيُّ نام سِيجِوْنا جِيْنِ بِلِنظيرِ نَفِي ر ا روی ول ملاراوروه حرم شاهی میں واحل بوگئی په زواب وزیر کورنج ہوا پر زیرنٹ کے پالیا هیجاکه اطوار شنراد سے کے خواب ہیں۔ رز میزٹ پہلے سے خارکھا کے تھا ۔اُستے طعی حکم دیا تهزاده فورًا لكفئوس خصت موجائع ينجانج أسى روز برده شب بس المرا إد جلے كئے اور خسرو إغ بن قيم موك بيولول كالجيم كهسط نواب متاز محل بیٹے کے فراق سنیجان تھیں اور شہزادے کے دالیں المانے کیلئے ا الم المنتسب المراد الم المنت التي المراكا المنتسب المن المراكا المنتسب المناكس المراكب المنتسب المراد المنتسب المناكب المنتسب المناكب المنتسب المنت ا كرور ربيولون كالجير كمث او رغلات فيرهاو ل كي شفيق اب في الكريزون كي خاطر مدادات کی شہزا دے کا تصور معان ہواا در ال باب کی ایکھوں میں نور آیا ۔ علم میں دت جگے ہوئے

مره سے حمقہ کتوب ماحب میں بنگام رہاہے ۔ منظمیر طائے جاتے ہیں عین میلے کادن موات ہے اُس روزرماری دلی مہرولی میں کھینے آتی ہے ۔

> نروحیوال مشرسمے دیوا زں کی بتیا ہی، بہاں بھٹے سنایاں بھی لاش یار میں آئے

مزاابوظفرصو نی مشیرب تھےاورکٹرت میں وحدت کا جلوہ دیکھنے تھے ۔ایکٹیس نیکھے

جوكهيرل بل ثرلعت كم هو يوعت نيكها بغظيمه وزيارت ينكها ركهتي ہوگرئ ہنگا مەعتەت بج التش شوق كوب موجب شدت نكها

کے تاریخ شہا دت ہم ہو۔ ذیقعد م<sup>ہر مو</sup> اسم

كەدە ظاہرىپ كَلِّتُ اورىي باطو. ہر كَكُّ نوروالطاف وكرم كى بح يرساسكى حجلك ہ نتابی شخب احبکی سے خورشید فلک اس اشه کی مذکیوں دھوم ہوافلاک ملک یه بنااس شهراکبرگی بدولت نکیف شاُل اس سر کے سب آج ہیں یا دیدہ ول میں دانعی سے سے یہ و سکھنے ہی کے قابل جبكے اوال كا ركھے اہ سے بیت نیکھیا دبيگم سے ممتاز محل كى طرن اشار ہ ہے جنكا اسوّنت طوطى بول را تھا ۔ اور جو مرز ا ا وظفر کومنصب دلی عهدی سیمعزدل کراکے اینے فورمبرکو وارث سلطنت بنا نا چا ہتی تھی ) ڈیے *ہے رنگ میں مرہوش سے آگا* ہ لک رنگ کاہوش ہے اسی سے زیس کا ہ کاک زعفران زارہے اک اِغ سے درگاہ کا کا آج زمگیں ہیں دسیسے لگا شاہ کک ديمينة في ساس زك سفلقت تنكما عرق شبنم کل طبیکے ہے گری کے سب شرت عبیش کاہے باغ میں ابنو و عجب يطلب غنچه نهين ا زسے کھولے بع<u>ے</u> کب شاہران ِمین اسدم ہیں جوسر گرم طلب دامن با د<u>سسے جاہیں ہیں مبتست نیکھ</u>ا رلتیں دیکھ کے میکھے کی کہیں اہل منسرو کر وہ سے غم کی طرف ارر با دست مرد ہے ہاہٹ کیوں کواپنے بلا ماشا یر یک میں نے اس اشارہ سے یہ یا یامقصد دست جنبال کی جور کھتا ہے شباہت نکھا مله للك سي مقصلو اكبراني سي

مردوزن شاہ وگداکو دکسے دیر دہرنا ہے جوہوا خواہ ہیں بنکھے کے درس ہیں کیجا ہر است شورسا ہے ا در یہی سہنے وغا مسلم کی ہے ہنگا رُر عشرت نے قیامت برا اكن يزك برس خورشيد قيامت تيكها دمرزا جا گیری اله او سے والیسی طفر کی ولیعدی سے لئے فتند محشرسے کم سرتھی۔ ينكها صرور نورست برقيات بونا چاسيه !!) اليرو صدبت سے اگر و سیھنے بنگھے کا جلوس یعنی اک زنگ میں سب باعث کیس ملبوس اکوں نہ تیکھے سے دل طاعتیاں ہو انوس انوس الطاط کا ہے یہ بڑے سے کو الارمعکوس كوئى مابيس بطراابل راينت بنكها لگرنتو*ں کی میال کیوں نہو تفریح مزاج سے یہ تا*ٹ مرض<sup>ع</sup> نسسہ کا مجرہے علاج ا برط ب عیش کاسا مان ہے عشرت کارواج کے است طفر خاطریارا ن سے ہوا خواہ کو آج فرست افزاب وم كرمى صحبت بنكها رسُحان الله إ ول كاراز الفاظ سيساز سيم أواز بوا!) تثادى أورموت منتوں سے زاغت ہوئی تر ہاں نے اپنے گلعذار کے پہسے رکی بہار دکھی فیرہوم دهام سے مزاجها تگیرکی شا دی رچی <u>-</u> ديرحنج سيجي بوسكا ناسكاشار هجوم عيش وطرب لسقدرزيس يرئبوا سُهُاكَ كَانِ مَكَى رَبِرُ مِنْكِ رِسْفَار ليعتبان فلك يرموا خشى كانوش ہوروزی اگرائے سامنے شتار شپ برات کی وہ روشنی کھٹ علی شيخ ابرابهيم ذو تحنبي رسائي در ابر شابهي مين طفر سيطفيل مين بو حكي تھي اور ايك قصيده

عصلین لک الشعرار فا فی مهند کا خطاب یا یک تھے۔ مرح حاضركيلئ حاضرور إر موذوق تربح فا قانى منداورده بحفاقال ال، تهنیت کے پول کی ماضر ہوگے۔ جمال میں حرسے جما مگیر شاہ نیک طوار شها! ہم آج اسی ثبا ہزادہ کی ثبادی ده تنا براده سے پرسے ابھی سے شاہشاں وہ شا ہزادہ جواں ہے و کے کہن کردار مبارک رہے کو ہوا ہے شبر ببہرو قار الموسركب بستهس شادى فرزند 1rma = 119 m Y= + + -. = () ا شہا! خدا سے ہیں ہے مری وعاہر اِر 💎 کشاد ماں ہوٹ مبتان پیسے کیل و نهار جها گیرشاه کی" نیک اطواری اله آباد کی نظر سندی سے ظاہرے - ادر کس کردادی كا ثبرت بهت جلداً كھوں كے اسكے البتہ ذوق كى بيده عاصر ورتبول ہوئى كم با دشا مكے ا شبستان میں کیل دنہار شادیاں ہو نے گئیں تھور سے ہی عرصہ سے بعد دوسر سے شہزاد ا مرزالیلم کابیاہ رجا۔ یہ بھی دوک نمبر ہر دلیعہ ری کے ائید دار تھے۔اور مرزا جہا گیرکی نیک اطواری الم نشرح ہونے کے بعد اسکے لئے بھی وارث ناج دیخت قرار نئے جانیکی کوشیش ار رہی تھی اُکستا دور ق کے ' افق دل رہے'' یھر'' عیش دطرب' کا بجوم ہوا اور درشہو اراسطی الخفادر مونے لکے!! اس شاہ کے فرزند کی بوٹنا دی طو كشجاعت ميں وہ رُستىم ہو سخا يىں حاكم جس کی ہوت ہوں در پوز آگرار باب ہم کون ده بطل خدا به شاه مخلا کسبسب ، موسلامت ردی اس کی ببلامت ضم شاه کایو چوجو فرزند توست منراده میم كرجوانان جمن أيس جول كربابهم رقعه ثنادی کاہے اس رنگھے تحرر ہوا

اثاج گل بینے کلائی میں کلی کاکٹ گنا زر د جوڑے پرلبنت اپنا دکھائے عالم عطروان ميں گل زگس وهرب رعطر مهاک سارے گل مجھنے رنگیں مبل بتیا کیا دم ارگے جس ساز خدا ساز کو اغوش س آج تا رچیط دیکے کفرج کا تو سنو کے تیت ا ترنغمك سيرس سيجها ل مجُول كيا كرسواراك كيم كي وكوني ادرييم ابیاه کی شب وه تجل تھا کہ انٹالٹلر كتاتها ديده أبسلم سے يرگر دوں ثرم بح کہوکرتے ہونظارہ جماں کاجہے كبهى يرجلوه سے ديکھاڻھيرل تھو تمي قتم مُنه به نوشا ه کے يُوں سر و زرار كارى رب ر*دئے خورم*شید پہجوں نطاشعاعی کی جبلر ارُونانی پر آئی رشکے زہرہ گانے غیست رازچنم کنم رُف تو دیدن دیم فتقرك ديوان سوم بس ايك مهراب جوائفيس دونوں كى نتا ديوں بي سيكسى ايك ہے تعلق رکھنا سہے۔ يهسراشاه كنورمركابيهرا بيهراثنا محيجان وتجكر كابيسهرا عجسطے کی شان وشکوہ کا ہر بیاہ عجيب طح كى يكر و فركا بي مهرا نبے نشاط نیے خرمی کہ دکھینا آج بوانصيب يدركو يسركا بيهرا برطهاطرب كاجود رياتوس أيشتى بس يهنورشيم شبه دادكر كابئوسهل جلعل بسكل احمرتومو تياموتي يهمرا كيولونكالعل وكهركابي مهرا جواجين مصركاب نورجال عجاب ب*چروشم*س د قمر کا بوسرا وه تيراعا ندسا كهيراكه جسيرا هلقا بندهاستاوں کے انظر کا ہوسرا شا دیوں کی د هوم دهام تھی۔ ولیعہدی کامنصب کبھی مرزامہا کمیرکوعنایت ہوتااور بھی شہزادُہ کیم سے لئے ولعیت رکھاجا اتھا۔ وراشت آبادی سے صلی شخی لینے ول مخروں کو و تسلی نے راہے تھے۔

ر پیجنس دیوان اول میں شامل ہے اور قینیا اسکی مہرسی کے عمد کی یاد گارہے ، التمراب بمهرى سيكياكياآ السييم دل اسکے اقد سے ٹیر در دہری اورتیم ہو ٹریخ رونتكا يرنه شكو ةكرجيه موتكمي لأكدغ برسنه کے جاؤنگایں ہرم ہی مبتاہے مہاری خدا دارم چیرعم دارم به خدا دارم حیرعم دارم را دل نجسته ایم کساک انگون کا دریا چیم سے ک ات بتها ایم فلاکے التھ سے کیا کیا مرا دل جھ ستاہی نهیں فرصت فرراغم سے اسی *بغرق مت*اہی گرائید*ق پرمبنطرکزا ہے کہ*تاہیے خدا دارم به عنم دارم به عنم دارم. خدا دارم جه عنم دارم بلاسے کرمیس کو بی رفیق و ٓ اسٹ نامیرا فعد ایر دھیان ہے میرا بگہباں ہی خلامیرا خدااً سال كرك كاكو ب مشركل مرعاميرا خداحا می ہے میرا اور خداشکل کشامیرا خدا دارم چرغم دارم - خدا دارم چرغم دارم نہیں عنوار کو نی کون کرسکتا ہے عنواری کی توقع جنسے یاری کی تھی رہ کرتے ہیں عیاری خداسے اینے میں کھتا ہو لُ مید م<sup>ر</sup> گاری زبان روبتباكن مين زاب سے ہوری اب خدا دارم چې غم دارم- خدا دارم چې غم دارم کوئی نازاں شکوہ کشان پر ہر کوئی حشمت کوئی مغرور لینے ز وریری کوئی دولت پر خوشی سے میں ہی کہتا ہوں خالینے مت ظفر بحيركيا ميس نے نقطائسكى عنابت پر خدا دارم جرغم دارم. خدا دارم جرعم دارم صدق دل سے الک اکملک برنیجر دسے کرنیوا لاکھنی نقصان میں نہیں رہتا ۔ من يتى كل علے الله فصوحت بله كارساز دوعالم نے ظفركي مگرطري يوں بنائي كەمزاجها مگركي عقل پر ردہ گرگیااورایک ایسی نا دانی کی حرکت کرنیٹھے کہ دلیعہ ری ہیشہ کے لئے خواہنے ال که پدر ۱۲

روگئی ران کوانگریزوں سے خت نفرت تھی <sup>ب</sup>ر بچھلی نطرب بری اور ذلت ورسوا نی کادل پ<sup>ر لغ</sup> تھا۔مطراطیتن رز پڑنٹ سے بوکہ وہ مرزا ابز طفر کی علی الاعلان کثیت پناہی کرتے تھے ت ا بغض دعنا دتھا ۔ ایک دن غفسہ کی حرارت ایسی تیز ہو نی کر بغیر سوچے سمجھے در ٹ<sub>ی</sub>نرٹ کی ہہت و بین کی ادر بستول کا فیرکر دیا گولی تو بی پرنگی اور بڑے صاحب کو صدر مزمیس مهویجا کیکین یرجرم ناقابل معانی تھا۔ بادشا ہ کی سمی مبینو دہوئی ادر وہ گر تنارکر کے الدا باذیجیری نے گئے *و*ہاں بنی حسرت دندامت فراموش کرنے کے لئے دن دات مخمور رہتے تھے ۔ در بار ثبا ہی کے امر طبیب بھیم اشرب خان محالج تعے کین شراب کی کثرت سے روزنٹی بیاریاں پیدا ہو تی تین آخر كاراتشاء من دين نضاكر كئے - إن كے اصرار سينش دتى منكاني كئى - اورسلطان نظام الدین اولیا کی درگاہ میں محد شاہ رسکیلے کی قبر سے تصل اس کے لیے ایک خولصورت استصفرت ایک بیٹی تمی جوبعد کو مزا فخزولسید بها درشاہ سے مسوب ہوئی۔ اوراسکا فرزندالو کرنام پیدا ہوا۔ مرزا فخروسطنت کی صرت دل بی لیکرز ہرا ہینہ ہے اللك بورك آبو بكركاكولى سے كام كام موا- الو بكركا بنياستراب غدرتے تال عام كاكا موارا ورحباً مگيركانام و نشان مط كيا . مملكت كاحال زار وليعهدى كاتضية خمر بواكميني بها درساخ اعلان كردياكه وه سوائ مرز أأبز ظفر خلف ا للمنہیں کرنگی کیکن اب ذرایہ بھی دکھینا چاہئے کراس طنت کی کیا تیمت تھی حبکی درا ثرت کے لئے یہ تھیگڑ کے جیم اسے بھے۔ پہلے بیان ہوتگا ہو

| كاليط انداكميني في مرشول كوسكست وكمرشاه عالم كوابني هاظت من ليا تعاا درسار سع           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| اٹھاسی ہزار ما ہوار میشن قررکی تعی سی سے ساٹھ ہزار حضور سے ذاتی مصارف کیلئے اور ۲۲ ا    |
| برار شهزاد در ادر در کی متوسلین کے لئے مقرر تھے میکو زر حبرل منجوعہ ذام محرکیا اسم مندج |
| تھا کر جمنا کے مغرب طریف سے محالات باد شاہ کی جاگیر متصور ہو تھے ۔ ایکا اتتظام رزیزٹ ہے |
| سبردرس گالیکن إ دشا ، کے اطینان خاطرے لئے شاہی مصدی کبری رزمیدنی میں صررکم              |
| ان محالات کی آمرنی ذخرے کا حساب مرتب کی کرینگے اور اِدشاہ کومطلع کرتے رہینگے .          |
| اراضى خالصه سے اسقدرا مرنی ہویا نہو گر بادشاہ کو انگرزی خزانہ سے صب بل دوم              |
| ما موار نذر کیجاً میں گی ۔                                                              |
| حضور کیر فور سی سی در                               |
| وليعدم ع جاكير ١٣٥٠٠٠                                                                   |
| وگیرشنرادگان دشنراد یاست سیست در ۱۰۰                                                    |
| مزالیزدنجش مع جاگیر                                                                     |
| شاه نوازخال ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                     |
| ميزانكل                                                                                 |
| نیر ن<br>و ج ادر دِلس وغیره کے اخراجات آنرا بیلکیبنی برواشت کریگی اوران محالات کی       |
| کن کاسی خام اوشاه کے ندر ہوگی ۔                                                         |
| الركاشت بن ديسع مونے إرها يا كى مالت بين مبترى دا تع مونے سے ان محالات كى               |
| الدنی میں اضافہ ہوتو با دشاہ کی میشکش میں میں درسی اضافہ کیا جائیگا ؛                   |
| مرکیلیشن نمبر است که دنمات م د ۲۷ و ۲۵ میں صاب طور پر درج تھاکہ جماکے                   |
| واہنے کا اسے برج محالات ہیں آئی آمدنی نرمبطی شاہ عالم کے لئے نامز د ہے ''               |
|                                                                                         |

گولیشن نمبره<sup>هندا</sup> سه کی دنوم<sub>ه</sub> به رگولیشن نمبر پیشندا به کی دنوات ۶ د ۲ به رگولیشن نمبر ۲ متنشك كمي ونعات او٢ اور گوليش نمبرااستشك كي ونعهادل بين بھي ايسا ہي مُذكره تھاليكن وكيع صبيح بعد دليه مدكي نبشن مين ميزار كي كمي كردمكي اورشاه نواز خاں متوسل تباہي كا وطيفه ان کے انتقال کے بعد بند کرد یا گیا یعنی ا ہواری نیشن بجائے . . ۵ مرم کے صرف . . ۳۸م ر گئی۔اندھے اوشا ہےمصارت بوج معذوری کے مہبت کم تھے اور ساٹھ ہزار ماہوار ایکی صرورایت کے لئے کا فی تھا کلکہ کچدیس انداز بھی ہوجا آتھا۔ اکبڑا نی شخت پر شیکے توان کی طاہری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ملبیعت میں اولوالعزمی اور تمیرات سے دلیپی تھی ۔ اور آرو نرت کزنیکاشوق تھا جنن خلی<del>ش</del>ینی اور شنراو گان جها مگیر وسلیم کی شادیوں میں ول کھول کرصر**ن** [کیا گیا۔ جلوس سے سال ہی دوسال سے بعد قلعہ کے تمن برج کیے الا ہولا کم صقف برآ مدہ نہا: فربصورت بنوایاگیا ۔ جیکے جمرو کے کی محرار برایک متبہ اسونت کے ان کی فراخ حوسلگی ا کی ایر کا رہے نوشت مصيع يارنخ اين بتأسيه ارشیمنے عالی اساس اکبرشہ لاہوری وروازہ کے سامنے قدیم ل کی مرّمت! ہمام" ولاورالدولہ رابرط کیفرسن حب بها در دلیرخنگ کرانی گئی مرمهٔ ول تی اخت بین فلعهے "اسدبرج" کونقصان پریخا تهاوه از سرزوبنوا ياكيا مسجد جامع دېلې كې مرمت روو دى - اورسلطان نظام الدين اوليا د كې ورگاه اکابۇچ ئىگەم مركاتىمىردا ياگەر ساٹھ ہزاریں ان ثنا اِنہ وصلین دوں کی کہاں گنے کشسرتھی۔ ثنیا ہ عالم کاا ند دخیتر مرايه سيدريغ خرج كياكيا ما درحب وختم هوا تواكبرنے غل مجانا شردع كيا كەمپىيكىل بېيت فليل كالميل منا فه كياما كي مطر أحيولا الطين بين شائه كي

زطير نبط رسب خاندان ثنابي كالضرام كرت ادرما دشاه كي مصالب سع بهرردي رسكة تھے ۔ اُنھوں نے سفارش کی محالات جاگیری مدنی بھی آنگرزوں کی دانشمندا نہ انتظام هِ مُن جِي الشاعر مِين مُثِين كي تعدا دايك لا كد الهوار تقرر بوَّكُنُى بينى سارْ سَعِيمُ كيا ره هزارُكُو بفکری او توش پرسی نے متوبلین فلعبر کی آبا دی مہت بڑھا دی تھی شہزاووں اور ز درا د در کی تعدا دکشر تھی۔ شا ہ عالم کے بیٹوں **یوتوں کی ٹری ٹریخوا ہیں عیری تھی**ں <sup>ای</sup> وغمى كے موقعوں پراكبر و جناسگيركي قائم كى ہو ئى رسموں پرعمل كياجاً استعارا سخفيف صافق بادشاه كى احتياج اورشهزادوك فى فلسى بنوسكو دور موتى ؟ شهزا دوں میں مُوری ۔ د غا بازی خونریزی کی صلتیں عَجِستِ را درا فلاس کے لوازم ہیں پیدا ہوگئی تیں ۔ آوارگی۔ بدمعاشی اور شاب خواری کی عاد تیں جو تباہی و فلاکت سما بیشن خمیروں قلعہ میں را سنج تھیں بشہر سے جہاجنوں کی گوگر ایں رز ٹینٹ کی کھری سے شہرود ہوتی ادراُن کی تنخوا ہیں قرق ہوتی تھیں سِلاطین الدیسے تفاری سے تو ت سے قلعہ کی چار دیواری سے باہر بھلتے ڈرتے تھے۔ بوڑھا بادشا ہ بے بس تھا یہھائی بھیتھے طلق العنان تھے اور اڑکے آزاد رینہ فا بوتھا کہ آنکو مرا فعالیوں اور اسران سے دیکے اور نہ اتبطاعت نے کا میں کا کہ حرص کورکے قلعہ کی عظمت برقرار کھے۔ نعمی کوائے کا کہ حرص کورکے کے قلعہ کی عظمت برقرار رکھے۔ شامتِ اعال سے دزیرنٹی کے مصب پرالشائد ہیں سرحالیس تھیا غرر ہوئے جوخاندان شاہی کی ظلمت قائم رکھنے کےخلاف تھے اور جس زمانہ میں کہ وہط لیمن رزمینٹ کے مددگار تھے ایک مراسلہ گوزمنٹ ہند کی خدمت میں روانکیا تھاجسکا مضمون حسف ل بنایا جا اسے:-'میں اس بالیسی سے موافقت بنیں کرتا جو <del>مطراطین</del> نے خاندان شاہی کے ساتھ

متیاد کرد کمی سے ریونف برنش کو زمنٹ کی طرف سے دہلی میں حکمرانی کیلئے مقرر ہو وہ بارشاہ تی فلیم اس طرح کر اہے جس سے باوشا ہی قوت کے بیدار ہونے کا ندنشہ ہے۔ حالا کہ بھیکہ یشہ کے لئے مُلاوینا جا ہتے ہیں ۔ ہمارامیقصو دنہیں سے کہ باد ٹیا ہ کو نساہی کے اختیار 'د اقتداردوبارہ طال ہوں ۔ اسلئے ہمکوالیسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیئے جن سے اسکے ل میں اینی معلنت صل کرنیکی تمناییدا موار ، *برسراختیار ہوئے توشہز*ادوں کی تذلیل اور باد شاہ کی تو ہین کرنے لگے بلكىعبن ايسى حكتيس أكى جانب فسوب كيجاتي جين جوبعيدا ذانسانيت بين شابهي متصدي جومالات جاگیرکے صابے با وشاہ کو باخبرر کھنے سے لئے رزظیر نٹی میں تعینات تھے علیٰ م كے سكے ادر جاكير كى من جوسيك سے ووجند بوكئى تقى إد شاہ سے چھيا ئى جانے لكى -شهر بلی میں تبدولویل یا تصاص کے احکام برا دشاہ کی منطوری کیا تی تھی اور یہ ایک بلکا <mark>بْروت باد شاه کی مکیبت شهر ربرو نے کا باتی تھا۔ یہ رسم بھی مو تو ت ہو گ</mark>ی۔ایک موقع بر **لار دوا همرسط گورز مبرل نے صا**ف الفاظیس اکبر کو تحریر کردیا کہ '' آپ کی باد ثباہی مرت انام کی ہے اور معن اخلاقًا با وشاہ کے خطاب سے یا دیکے جاتے ہیں ؛ دستور تھا کہ یا دشا ہ في سواري شهرسے گذر تی متی تو مرتفض شا ہی آداب ملح خار کھنے اور آ داب مجرا بجالا سے پر بجورتما اب حكم بوكيا كالمحرزول كوا تنادراه مين با دشا وسلامت كي تعظيم و كرم كيك بجرو باست بنهرك باثن رس مبنوز خاندان تيوريركي عزت كرت اور ماد ثبات قبت رسمے تمعے بسکنگینی کے الازمین کو کوئی ہمدر دی نہتمی یا فلاس نے دیوان خاص<sup>ا</sup> بصورت بنادی کُرُوه ایک بینترمتیب اورنا کاره سامان کاا نیارخانه نبگیا به ٹونی موکی کیکیار نیا تفاکہ جواہرات بمبھی کل سےنظر مریقے تھے "گرھن<u>ٹ آ میں د</u>لی کے رزیر نظر مطالبط

نے مشہور ساح نشت میمبر سے کماکہ محلات شاہی کی دی الت کاسب بجر تول کی کمی نہیں آ ا ایکان لوگوں نے محض اپنی بے بروائی سے ایک ایسی عارت کی گرانی ومرست حتی کہ معولی صفا في كب جيوردي جزوداكمي كذشته عظمت كي إد كارتهي" كيا دانندهال اسبكساران ساطهها!! جرمتی سے سرحارلس مرکاف دوبارہ دلی سے رز طینٹ مقرر ہو سے اور مسلم ئتشاسة كساس عبده جليله بريسرا فراز رہے واكبراني كى رنج مصيبت كاپياله ايسالبرم ۔ ایک بوند کی گنجایش باتی نرتھی۔ اپنے لڑے کی مونت جو کھنٹو میں قیام ندیر سکھے فوار درر سے مفارش کھوانا جا ہی گر کھیے مجہ نہ کا گورز حبرل کے ایس کیل بھیے لیکن منوائی نہوئی ۔ ہخرجبور ہوکر منگل سے مشہور صلح برہو سلج سے لیڈر را جہ رام موہن راکنے کو سفير سناكران دن تمييجنه كاراده كميا يعهد نامول كي تقليم شكل فراهم بهويس اورقا بل اجر سخ جارج چہارم با دشاہ انگلتان کے نام ایک نہایت بُرزور اور مدّلل عُرضداشت بادشاہ کی طرف رتب کی حبیں ان ٹرائط کا حوالہ تھا جو **شا ہ عالم ثا نی کے** دقت میں کمبنی سے طے ہوئے تھے ا دیمطالبہ کیا گیا تھا کہ محالات جاگیر کی کل آمرنی جواسوقت تمیں لکھ کے قریب نہو تھیجی کا شا [[ولمناجات ع ا سكاآخرى حصه نهابت در د مَاك تھا اور نهابت عا جزى سے شاہ اُنگلتان كى ج اولا دتیمور سری خسته حالی اور قادم علی کی تبایس کی طرن منعطف کرا نرگئی تقی -يعضدا شت ادرمفارت كى مدلكررا جررام موسن راكے لندن سكے يال خاطر مارات کا نی مونی کیکین مقصود حاصل نهوا - بااثر حلقوں میں دعدہ کیا گیا کہ اضا فنہ کی وخواست يرغور مركماً مراكبرًا ني كابيايهُ حيات لبريز موكيا اوربيان لوُر انهوا-بطَفرك ديوان اول مين ايك متدس ہے جواسى عمد كى استفتہ حالى كا مرتبيہ ہو ا

کیا پو چھے ہو کجر دی چرخ چبری، ہے اس تیم شعار کا ٹینو ہو گئری کرا ہی خوار تر انھیں جبکو ہے برتری اسکے مزاج میں ہی کیا سفار پردری كماك بركوشت زاغ يقطأ تخوارثها ۔ رر ہے۔ سیسطا موال ہما کینصفی ہوزاغ کہاں اور کہاں ہما (سُمُحالٰ للّٰہ) بالكس بهاس جانتك بين كاثبار شيوه كيا ب ألمازا نه ن ختيار بحموسم بهارخزال اورخزال بهتار آئی نظر عجب روش اغ روزگار جؤنخل يرثمربين أتله استكتم مزمين سکرش می وه وزخت که بن میر ترزنیس با دصبااً الله التي تمين من موسر بي فاك ملت بين دم م كعنا منوس براكاك غیج بین ل گرفته گلو کے جگر ہیں جاک کرتی بین لبیں بنی فریاد در د ناک شاداب عيف خار بور ماك<sup>ال</sup> كال بول *گلشن ہونو ار نخ*ل منیلانها ایوں مائین کل فلکے اصاطرے ہم کہاں ہودیگا سریہ تین بھی جائینگے ہم جال کوئی بلاہے خانۂ زندال پیراسال سے چیننا کال سے ہم جبتائے تن میں جاں بوا گیا ہے اس محل تیرہ رنگ میں تیرحیاسے ہی وہ تیدِ فرنگ بیں ير گنبذ فاکت عجب طرح کا تفس طاقت نهيں ہزالہ کي جي بين لف جنش بواکب برگی نویر اوط جائیں دس مہائے دلمیں ال کی دکسطے سے بوس كياطائراميروه بردازكرستك مجسيس ناتنادم ہوكہ يرواز كرسك

كياكياجان بين بويطيشا إنغ ى كرم كركسطيح كالسكقة تنصماته لينه وتثم سنركئے ہمان سے تہناسوئے عدم دارا کهان؛ کهان پُوسکنند؛کهان پُوجم كوئى نىدال راجى داكوئى بيال كي كحوك تظفريس تونكوني بيال يب یر رنج وصیبت کی داستان کہاں کے بیان کیجائے مخصر سے کھتا ہا ہے میں ولی صویبهٔ غربی وشالی میں شامل مہوئی اور اس اشتبا ہ کی گنجایش باقبی نه رہری که قدیم دارات بر ہنوز! دنیا ہمعزول کی ملیت برقرار ہے ہے ایک سے سکہ مکینی بہا در کا رائج ہوگیا۔اور مغل ادشاه کا نام خارج کردگیگیا ۔ووا قبال مندقیصرہ حبکاجشن شاہنشا ہی .م برس کے بعد رہلی مرحوم میں دھوم دھام سے منعقد ہونے والاتھا اُنگلتان کے خت حکومت پر طافہ فرا مونی اور تھوٹے ہی دنوں کے بعد م<sup>و</sup> سمبیسا شائے کو شام کے وقت اکبر وہا گیر کا فرز جھا ا خلاتًا إ دشا ه وبلي كخطاب مسيسرفرازتها بياسي برس كي عميس أس عا كم يطرف اجي موا جهان شاه وگدا کا مرتبه کمیاں ہے۔ منحنت از تصاجون برر شاه اكبر فروغ تخبشس جاب یے سال و فات آفت ظفر عرست ارام گا ه عالی قدر اليفناازواك وسرك ليصرفان مروم ست دمیاه آسان ز دو دمگر چول برفت اذبهال شرکسی یا کے ثنا دی *تکست وا حرگف*ت سال ایریخ او " غمراسبه" IVAF = IMAP

بها درشا ه ظفر کی مخت مینی رایان ویوان خاص کے فرووس میں انٹری ہمارا کی . مستمبر عسر مارع مطابق ۲۹ جادی ظے تابی کو مینچے سے دن مرزا اور طفر''بہا درشاہ نانی " ساعت سعید میں محل سے برآ مرتبے کے جام مبعدد الى سكَا المميرا حمعلى في رسم اجيشى كا فتتاح كيا جمنظ إلى لبي - تويي جلیں ۔ نوجے نے سلامی آباری شاو یانے بیلے۔ رزیرنٹ نے نمریش کی -اورسر کا کمینی ہاد<sup>ر</sup> ای ماون سے ختین نی کی مبار کباد دی ۔ ولید رضافت مزرا وار ایجنت اورد گیرشنرا دگان والاتباري يم بعد ديركير الداب كاه سيم كراكيا. باد شاه سي قرب جاكر نذر دى فلعت ال دوسرے امراکی وبت آئی ۔ آواب مجرے ہوئے۔ نزیس گذریں بنطابات ومناصف مونے شد ُيرزڪ طرب اياغ د،لي از ننش دولت بها درسشایی نزبېت بفز و د از و د ماغ د بالی ليشست تبخت ودلت وزافزول س مربه لب خرد مب رانع دربلی آريخ جكوسس س شردالاقدر ا گاعظمت كا داغ مازه ركھنے كيك سكه بھي موز ول كيا كيا:-بسيم ذررز درب سكيفنس إلا مسراج دين ابوظفر شهربها درشاه ان کن وش نصیبوں نے خطابات با میے شبنرادوں اور نوابوں کو کس مستصلات له جا مع مورد بل کے بیلے الم میدعبدالغفور بخاری تعصر الله میں تقرر ہو ا، الم السلطان تطامل

کے جا مع سجد دہی نے پینے امام پر جب العقور بھاری سے سند میں عور ہو رور الم ما سفان عب المام میں ہے۔ جا الم برقت سے کہا کم المام کی الم برقت سے کہا کم مرکز میں ان کے استونت سے کہا کم مرکز کی کہ اجبوشی کا اختیاج الم سجد ہی کیا کرتے تھے ۱۷

ا اعطا موئے انبشی گیری نظارت ادر دار دعگی دغیره مغرزعهدول برکون کون عالی منزلت مقرر ہو ا ایکه معلوم نهیس اوریه واقفیت اگرکسی زریعیہ سے حال بھی ہو سکتے توجیدا ن مفیدا ورد کھیے نہیں ، اسقد ژابت ہے کہ مغل مبکی نام ایک مردمیمن نام کے مغل ذات کے جولا ہے اپنی خوشا مداور ظفری شیم مردت کی مردلت ولیجدی کے زمانہ میں مختار کل سیے عہد ُہ وزارت سے سرلند م<del>عرکے</del> اورزواب ثميدالدوله مرز امغل سبك نان بهادرٌ خطاب يايا -سنس کے ہاتف نے کہا اسکو کرواہ کیا ہی انٹی میں وزارست آگئی بادفنا ہ کے اُستا دشینے ابراہیم دوّت جو بیٹے صربت للنّعہ بریلازم ہوئے تھے اور بعد رَتَى إِكِرَائِحُ مات روسي فهيندا ن كُلُ تُصاب بنك كفضب يرسوني -نهایت انسرده ا در دنجیده رہنے ادر مولانا آزاد کے قول سے مطابق کتے بھرتے تھے ين يحيرس ابل كما ل أشفته حال مسوس بهج اے کمال نسوس ، کر تھ پر کمال انسوس ہے داروعكى نذرونياز اولقيب الاولياكي عهدب اسوقت بهت مزرته وللميلي ' خلیقاللک ندم الدوله حانظ محد داؤ د خاک یقیم حباک کا نقرر ہو ااور دوسے رم حبکے میر د تام نقیروں اورکوشانشینوں کی خبرگیری تھی۔ جاجی غلام علی امور ہوئے ۔مولانا نخزالدین تی مے پُوتے نظام نصیرالدیج من رکا لے ساحب کوجواپنے والدغلام تطب الدین کی و فاتنے دقت نور د سال شی ا در حضرت محملهان تونسوی سے خرقهٔ خلافت حکمل کرکے سجا وہ آ **!** تی میر ر دنتی افروز ہو کے تھے۔زما نہ ولیعہدی میں مرزاا بوظفر کواذ کار واشغال صوفسیر تی علیم و ہے له يه زَرَك خوا جِنْصيرالدين احرار كي اولاديس تنصفي الم على الم من است ومن غلام على سجي تھا- اور أعلام على ما يرمح ولا وت ١٢

ھیںب ہواتھا اِب باد ٹیا ہ کے بیرو مرشد شہور سے کے ر خانقاهیس دولت طاهری کا تناانبار نگا که نقیری پرامیری گدانی پرشاهی کا اطلاق ہو کگا ت باد شاه سا هو کار دن سے قرض لیتیا یسودی دستا دیزی*ں تحر مرکر* تا ۔ ا ملاک شاہی کفالت یں دنیا گریزرگ زا وہ کی خدمت بجالا تاتھا۔ بیرصاحب نے ملکہ بگیزا مرایک شہزادی سے کاح بھی کرلیا تھا اورصاحب جائدا و ہو گئے تھے۔ باد شاہ کے خزانہ سے لاکھوں روپیہ نذر وَنیا زیلئے مخلف اوقات پرولا اسکاکیا صاب راحین الاخبار مینی کے نامذ نگار کی شہادت ہے کر مسلم مله المی تان بس ار شاد ہوتا ہے۔ انظام خانهُ نخرجال تحييل تو بهو تيام سلياد خاندا ل تحيل تو بهو سنر كيز كمرتم سے ہون طام مفات طالبے تين غدار کھے تھیں کی نشان تھیں تو ہو تھا اے در یہ جھرکا کرمرارادت خل کے ہے کئیرامن وا مان تھیں توہو نثارتبيه ہيں يواندسا ن ہزاو ن ال كر تميم محفاصا جدولان تقييں تورمو سمارى ويت البن سے نقوس يھے بچھے *دمیری باعثِ اب د توال تعیس قرمو بغیراکیے ہوکیون ج*ان ددن بھین کراحتِ ْل دارا م جار تھیں توہو تَلْفُرِي عِلْمِي نَصْرِت تَعْيِينْ مِلْكِينِ، کو اُس کے یارور دکا را تھیں توہو مله غدرسے دس سندرہ سال پہلے احسن الاخبار ام ایک فارسی اخبار بئی سے شایع ہوا تھا۔ اور اسیس بہائے متعلق مبت دلحیی خبرس بواکرتی تعیس گراس خبار کا کمل فاک دستیاب بوجآ اتر بها درشاه مردم کی نهایشیل سوانحسری مرتب ہوسکتی نوا میرس نظامی دہوی کو اسکی ناتمام جلدیں دومین سال کی چیدر آبا دیں طبی اورا مفرسنے سکے معضامین کا ترجمہ ن دلی کا آخری مانس کے ام سے ثیاب کیا۔ دا قم اکرون نے اس ترحمہ سے بہت فا اُڑہ ا اُنھا اے اور ختلف مقالات پر اسکی عبارتیں شادت بیں بین ایس بین رئیسوں اور نواوں کا نام اس خیار يں جگر جگراتا ہے اسوس کراج انکا کے نشان نہیں اور شیر کی ! بہت یہ بھی درا فت نہیں ہو کا کہ دہ کون تعے اورکس و ارکے رہنے والے تھے !!

صرف نوماه کے اندر اٹھارہ نہار دوسیہ سے زاید ان کوعنایت کیا گیا:۔ , بهتم برسم الماسمة "موضع شمعيور الولي كي آمد ني مي سے ملنج يانجيورويسير صفرت ثنا فعلم پرالدین<u>ج</u>ف کرا مصاحب کوم مت فرامی اورار شا دکیاکه اس آمدنی میں سے میشر کیا۔ پیرالدین إنشاء الله تبل از طلب عاضر خدمت بوجا ياكر ينگك " ربع روم بلزيم هلي يُخرِيم على حن الشرخان بهادر سے ارشا و بعوا كرميز زاده حضرت شا ه غلام پرالدین صاحب کونواب نشبت محل مبگرصا حبر کی معرفت جار مزار رومینی پیجد یا جا کے " پیرالدین صاحب کونواب نشبت محل مبگرصا حبر کی معرفت جار مزار رومینی پیجد یا جا کئے " ری اپریل عبیم شایعی کار پر دازان خلافت کو حکم دیا گیا کرصفرت میاں کا لیے صاحب نبير وصفرت مولانا فخزالدين صاحب رحمة التعطييركي صاحبزادي كي شادى ہے ۔ وس خرار بير اسج خرج کے لئے عطاکیا جا کئے۔ ره ۱ رجوان سیشائے" صاحب کلاں بها در کے نام شقہ جاری فرایا که نواب زمین محالیکی نے مجوب علینماں خواجہ سراکی معرفت د*س ہزاد روپیہ قرض لیا ہے ۔ یہ قرصنہ دوہزاد روپیا لا*نڈ کے حما ب سے نسط دار اداکیا جائے اسیں سے جار ہزار روسی میاں کالے صاحب بیزرا ڈیکے صا جزامے کی تباوی کے فیے سے لئے ہے "۔ علا و پیرومر شد کے اور بھی مغزرین ور بارتھے جن کی برقت ضرورت اعانت ہوتی تھی ا در ننواه مجمی قرر کقی مثلاً وزرا \_ا سا دان علما یحکمایشهزاد گان - نواب ناظریخشی نوج -متهان كارخانه جات عرض تكبيا يل وغيره وغيره-در بارکی رون*ق کیلئے تھوڑی سی فورج بھی توقی تھی جانی تھیسیرا* ملیٹن اور آگری ملیٹن نے

غدرتیں شہرت یا نئی .ایک رسالہ سوار ذکھا کبھی ملازم تھا ۔ا ورشب ذیل کارخا نہ جات شاہی تھے فاصه کلال عناصه خورد - آبرارخانه و دواخانه ياتوشه خانه يوا مرخانه و سلح خانه فيل خانه مطبل تکمی خانه . توپ خانه نِنترخانه - رتعه خانه - کارخانه جلوس ایمی دانب نخبنی خانهٔ نوج ، تب خانه کبوترخانه - داروغه نذر د نیاز - داروغه فراش خانه - یا لکی خانه - داروغه کهاران - داروغه غاص بروران افسرخواجرسرا إن وغيره وغيره -اخراجات بملور سخاوت مصیبت کے دقت برباطن کمینوں نے فوجی عدالت کے سامنے طاہر کساکہ بادشاہ لا لیے بندے تھے اور روپیری پیش کرتے تھے کسی کے منہ سے مذاکلا کہ اسکے شالیا ہ ا خراجات اسقدر بڑھے ہوئے تھے کہ خزانہ ہیشہ خالی رہاتھا ۔اور فیاصی نخاوت کی <del>حدے</del> یکراسران ک*ے باہبونجی تھی۔ وہ سرت پیرزادہ یک کی خدمت نہیں کرتے بل*ترنام میولین شاہی کی شادی وغمی کے مو تع برا مداد کرتے تھے ۔ بطور مشتے مو ندار خروا رہے ج<sup>ا</sup>نثالیں احن الاخبار سينقل كيا تي بين: -(1) نواب حیام الدین حیدرخال مباور کے فرز ندار جمند کی تقریب شاوی میں فلعت ربايه جدا ورسهر ومقيشي اورفضاح بين خال وكيل عدالت ويواني سے فرزند كى ثنا دى يى خلعت سه يارجه إ وثنا ه سلامت نے مرحمت فرايا ً ( ١١ رجنوري لاملام ارع) ۲۶" نواب زمنیت محل سیم صاحبه کی دادی نواب نواز ش علیخاں کی ز وجه مخترمه فرت کیر ١٥٠ روبير جيز وكمفين سے لئے اور طوت التي كے طور يرثين دوشاكے الكے وارول

مے اس میر سے جائیں د ۲۵ سمبر سماعی

ر٣)' مزا الف بميك خال كوا بكي والدُهُ مرحومه كي تعزيت كے طور پرُخلوت ش يارجبر مرحمت بوارٌ (١٠ - اكتوبرسماء) دم ، نواب غلام می الدین خال مها در کی تقریب <sup>ا</sup>تم بس ایکے صاحبزا شیر مفخرالاسلام داب تعلب لدین خان مها در کوخکع<del>ت</del> ش بارچه اور اسکے بچوط بے بھا نی کوخلعت سارچه باد شا سلامت كمط وف عطاكياً كيازو. نومبر المالية ( a) نواب حسا م الدین حید رخا*ل مرحوم کے بڑسے صاحبرا د*م معین الدولہ نظارت خا<sup>ر</sup> نعی<sup>م</sup> ا لعاصر در مار ہوئے . با وشاہ سلامت مرحوم کی خدمات حلیلہ کا ذکر فر اکرا بھی وفات حسرت آیات ہے ا ست رنج وغم كااظهاركياا درصبركي تلقين فرا بئ \_ بچف <del>كانت ش</del> ارجه ا ورنيم سيين تقريخ ليف في لمنظفرالدوله مهادر كوخلعت بنج پارجه آغا مرزاكواور ايك ايك دوشالها بكي صاحزادي ادرزوجركو مرحمت فراكر رخصت كيا مرحوم كے بسياندگان نے منجموں كى دائے كے موانت زر دجوا ہراور دورو لِجِيْرِي مردم كنام سف تقيرون ا درغريون كوبطورخير خيرات تقسيمكن "۱۲، نوميز اعماء) ٦٠) " خبراً بي كه علىمالتدر كا بداد جوحريين شريفين كي زيادت سلَّے لئے گيا ہوا تھا استہيں افوت ہوگیا مردم کے ارکے کے ایس تغریر کے طور پر خلعت سہ ارجہ روا زکیا گیا" (۴۷ حوری ع (۱۰) میدمجرامیرصاحب نوشنویس کے ارکیے کی شادی کے مو تع پر اوشا وسالاست بُورا جوُراا ورسهره قنیشی مرتمت فرا یا" (سلافروری سیمیانیه) (م) " بادشاه سلامت نے مخترین سائٹ سے بھائی کو آئمی والد مکی دفات کے موقع میے ملعت سه با رحیها و رخو ا جربا برا ورمیر <sub>د</sub>امیت علی *سرحو کی خو*ا صان کوخلعت دوبا رحیه مرحمت فمرا یا « د٧-اير مل علم ١٠٤) (۵) طفرعینجاں نے لینے لرکھے کی شادی کی تقریب میں نزرا نہیں کیا اور صورانور ا نے اس خلعت فرخ سیری الابندر اور بہر اور میر کے عطیہ سے مرفراز فرمایا " دسر درار الم میشامیا)

(١٠) "كنورسالك لام كے لڑكے كنورگو يال سنگه كى شادى ميں بادشاہ سلامت نے خلعت فرخ میسری به جامه به کمرسند بهره مقیشی روانه فر **ای**ا و اور کنور کالقب ویا - اور حکم دیا که شاہی خرچہ سے کنورگر پال سنگری شادی کا جلوس شاہا نہ تزک دا حشام سے کالاجا و سے'' ر ۱۱ - مار رخ معهم ايم (۱۱) بہار کیل (متصدی حویلی) کی دا دی نے وفات یا ئی ۔با وشاہ سلامت نے تعزیت کے طور پر خلعت سہار جیہ مرحمت فرمایا - کنوردیسی سنگھ کے بیجارا کے پران اتھ نے وفات یا تی ۔ و ثناً ه سلامت تعزیت سے طور پرا نکر بھی خلعت عطا فرایا ۔ رام دبال گوجر سے مرنے پراسکی روجرکو ہا تم ٹریسی کے طور پرا مک دوشالیعطاکیا" رہمائے ع<sup>یم ش</sup>لی<sup>ع</sup> ) (۱۲) البسوین بعل فوت ہو گئے۔ باوشا دسلامت نے اسکے بڑے لڑکے کو تلکٹ ش پارچه ا در چپوشے لرشے کوخلعت پنج پارچه اور چار د*ل اوکیوں کوا یک ایک جوڑ*ا ووٹنا لہا و رُانکی بيوى كوايك شال مرتمت فرانئ ژ ۱ بيون مهماري ۱۳۷)نواب ما مدعلیغاں کے جھتیجے میر نیاض علی خار کوا کمی شادی کی تقریب میں ایشاہ لامتنئ وشارالا بند سهر مقيشي خيعت فرخ سيري مرحمت فرمايا - روشن على ا در سرفرا زعلي كم نلنت سهارمير ويك رقم حوا هر رحمت فراياً ؟ . ١٠ ـ إير <del>ل ٢٠٠٠ | ٤</del> ) عي يقرعيد ـ عامثوره كے ن الوالغرميو بكي بهار دينگھيے «إ دشاه سلامت على دلفطرى نازكيلي مرشد زا دوم أماق مزرا ولى عهد مها درك سائية ا عیدگا ہ شریف کیگئے اور نماز پڑھنے کے بعد ثنالی نہ جاہ جشم اور ملو کا نہ ثنان وشوکِت کمیباتھ ا ا لازین اورسرداروں کے همرسط میں عید گاہ سے واپس تشریعیٰ لائے ۔ جو ثبان وشوکست

وخنهر سے ثنایا کی ثنان ہوتی ہے اُ سکا اشام واتنظام کیا گیا تھا۔ لوگ راستہیں ہرجب ک وثناه سلامت کی خدمه بختین تحفیهٔ دعاا در دیمه مبارکبا دمیش کرتے تھے آمد ورفت و ق ُسلامی کی ته میریا، تعد (ْلمبنداً واز کےساتھ چھوٹری کیئیں کرائمی آ واز فلک الا فلاک کیسے بخی ہرغربیہ میرکوانعا مات خلعتها ئے فاخرہ اورز رنق تقییم ذرا یا گیا ۔ با د**شاہ سے**انعام واکرام سے اراکین سلطنَت بھی مہرہ اندوز ہوئے ۔او غنیب رغر ایجمی شاہی داو و درش اور مبرل في سے الامال موسكے "ر 9 - اكتوبر سماع) ''مضرت بادشاہ غازی ہنفتہ کے دن شوال کی بہلی تاریخ کو تلئہ مبارک سے با ہر نربعین لائے اُورعید کی نماز ٹیر ھنے کوعید کر کا ہشربعین لے گئے نیاز جاعت کے ساتھ ادا کی ورحسَب مول نیاز کے لئے درگاہ آنار نربعیٹ میں حاضر ہوئے ۔ درگاہ نسربعیب سے متولی جاندار شاہ کوخکشتش بارچہ اورا مام جاعت کرخلعت توشیر عنایت ہوئے ۔اور دائیں فلئہ معلی میں آئے۔ آتے جاتے وقت حسب صابط شاہی اور انگریزی تو نیجا زں سے سلامی کی توہیں م ہوئیں شام کے دقت تخت ہوا دار برسوار ہوکر ناظر سے باغ میں رونتی ا فروز ہو کے محفل تص دسرو دمنعقد ہوئی محفل سے ختم ہونے کے بعد محل خاص بی تشریعیت لیجا کرا رام فرایا۔ سے مبارکبا دی اوازیں میں ۔ا ور تو پنجا نہ سے سلامی کی تو ہیں تھٹییں ۔(ہم۔اکٹوبر میں " **با دِنما ہ سلامت بقرعیہ کے دن زرق برق کسے ٹر**ہینکرا درجوا ہرات نفیسہ زیر جبم إكرانًا إنْهُزك دا مّعشا م كم ما تعويد كاه تشريعين كيكئه نازے فارغ مونيكے بعدعيدگاه ك

الم صاحب ورجا مع سجد کے ام صاحب درکسی دوسے الم صاحب کو ضعتها کے فائزہ مرحمت فراكي رم يجوري من المام ا "بروزعلیصنی ! وشا ہسلامت زرق بر ت لباس زمیب تن فر اگر بہت عر آگوٹرے پر سوار ہو *رعبدگا ہ تشریعیٹ کیگئے نیاز سے ذاغت حال کرنے سے* بیخ<del>لوکیٹ</del>ش مار جیر۔ دوقم جوامر- ایک قبصنتهمشیرمع بزلاخطیب صاحب کواور کم خواب کی قبا. سهر تم جوام را کی<sup>ک شام</sup>ا بتها ورکوشواره تفیش ایک دوشالهٔ تولی صلا کوا د خکشت ش پارچه به سهر قم جوا هر ا ور صنة مشيروة ارالدولة اظم المورخانسا اني كوم مست فراك - أسك بعدا ونط كى قرابا نى لیکئی اور حاصر منجلیس نے نان وکبا ب کاشغل فرایا ۔ائسونت نهایت شاو مانی اور فرحت كاماز دمامان تعا ـ ايك دوسكركومباركبا د د ينيم مصروت نظراً تاتها ـ چار د براسك مبارکبا د مبارکبا دکی صدائیں آرہی تعیں جِس استہ سے بادشاً وسلامت کی سواری گذری امرا ورُوساا وراراكيين مطنت نے عيد كى مباركبادين بيش كيں ۔اور نذرين بھى گذرانيس -آستے جاتے وقت شاہی ا درا مگر نری تو بخانہ سے نہایت بلندا وا زے ساتھ سلامی کی تو پر چھوٹری عاشوره 'مصنورا نورعاشورہ کے دن درگاہ شریعین کے آنار کی زارت کیلئے تشریعیت لے کیے مزراجها ندارشاه متولی کوخلعت قبائے خاص سه رقم جواہر۔ دستار مرسبتہ گوشوا راہ مرصع اور ا حانط تطب لدین کوخکت ش بارجیر- سهر قم جوا هرا دران کے ارک کو خلعت سه ارجیه اور و قم جواهر اورسادات عالی ورجات کوسینے کے کیوسے اور زر نقدا ور نقرا و مساکین کونیاز کا کھانا

رحمت فرمایا" (۲۳) یجنوری میم ۱۹ عربا رحمت فرمایا" (۲۳) یجنوری میم ۱۹ خد تنزارول ملازمول اور جنرماشوں برزر ہیں اطرح موتی تھی (۱) تضورا نورنے تقو خاصة راش رحام) وخلعت سه پارچه دیک رقم حوام را دراتنگاها س ارمیر لینے دست مبارک سے مرحمت فرایا" " راجه بعبولا ناتھ نے حضور سران بر کے عرس کے فرائض کوفیر و خوبی کے ساتھ انجام إوشاه ن الفين فكست ش ايج اورسار تم حوامر مرحمت فرايا " "موادی تنیع علی کمیدانی کے عهده پر مقر ہو کے . بادشاه سلامت کے انکواز راہ عنایت روا نه خلعت بنج مارج وسه رقم واهر سيم عزز دمتا ز فرايائه ر٧٧ راير ال على المعام ری صرت با دشا و سلامت صورتطب صاحب مزار پر دونن افروز موسی مراک سکے يجوعل بنوا إيها أسكنصفانه كوطانطه فراكر هيبر سندول كانسركوا كيب جوثرا ووشالهم رس" إدشا وسلامت نے سیرابوالقسم خاں کے ٹرے صاحرافیے سیر محکوضا خال کو علعت ش ارجدا در سه رقم حوا هر سے سرفراز فر ایا یا مین الرمن خال سے اوکیے سرمجرا ارحمان و شاد نے ایک جڑا ورشا لا درکرم الدولہ مہا در تہور جنگ کے خطاب سیے مغرز فرا یا ۔ ۱۹۹ جزری رس ان قلعه کی کوتوالی پر نواب یا رخال کاتفر عمل میں آیا ۔ باوشا وسلامت کی طرف سنط مست بارچراور دور قرحوا برمرحت کے کئے۔ دور راکتور صاحب ا (۵) لالشوخی رام دکیل کوفلنت مش با رجر سرقم جوام اور دور و رسین بندج را ه سیلئے عنا ك كي ادرا كي عور كي خلعت سهار جرمت بعوني" (١١/ اوم مراسا على المارة مراسات المارة مراسات المارة مراسات المارة المراسات المر رة المرادية الم المارة المنطبية الميل الملعن تشيخ الرائيم ذر أن الوسكين الرجم وسفر المارية المرادية ا

عنایت کے ده ول سام (٤)' مرزا غلِا م فخرالدین کوعه زُه نظارت سے حصُول کی تقریب بین حاکث ش ایرجه در شم ا جوا ب*ر مرحمت فر*ایاً اوربیگم صاحبه سکے دا ما دحیین مرز اکوخلعت پنج یار حیرا در در در آم جوا هر مرحمت فرایا؟ ‹ ؞ ؒ با دشاه سلامت کی طرف سے بھگوا نداس کو خلوت رہنج یارچہ و دو رقم جوا ہر اور کومت سیم ا وكيب رتم جوابراً سنك كماشته كوم ثمت كياكيا " دمه. وسمبر تاشام) ا ٩) مرزام مرتقی بها در کو جو کفت سے آئے ہیں بادشا ہ سلامت نے ایک کمؤا ب کی قبا دوشاله گوشواره مدستار مسرقم حوا هرمزمت كرك مغرز فرايا بختا دالدوله دحيدالدين خال بها دركو ت رنبج يارجداورسدر تم جوام رعطا فرايا" ( ١٩. ١ رج ميم ماء) فقرامشائخ اوردرولينوسكى وتكيري كالحورا ساكرشمه ملاحظة رطيئ ۱۱)' درگاہ شاہ بوعلی طندروا قع پانی بت کے خدام نے شرک میش کیا یصنور والانے دستی انعام د کے جن فقیروں نے حضرت خواجمعین الدین تی کے عرس شریعت کی ایگار کے طور کرلور خاص پزواجه صاحب كا تجنار الكا با تعار با د شا وسلامت نے ان كوايك سور دىيە نقدا دام كى چراغ درگا میں نزرکے لئے مرحمت فرایا اور کھانے کے نوان بھیجے اورز دِنقد دستور کے موافق منريت تطب صاحب كى چيرون سيك بم يقيم فرايا ميزان شاه در ديش كوجو كرمنظمه كي زيارت كيك كئے تھے ۔ بادشا وسلامت نيجيس درسياطافراك ، د مارجولاني مفسام م ( ۲)" حضور غرمیب نواز مخواج اجمیر کی میندنی روا تکی کے لئے تیار تھی۔ با دشاہ سلامتنے ایک سور دبیه مزرا بها درنشس کو میندنی کیلئے مرحمت کئے اور ساتھ جانے کا حکم ویا۔ اور ایک دو چرب و و مددا و منط فراخنوں اور سائبانوں سے ساتھ میندنی کے ہمرا مکر دیئے ۔ اورخودا ولی مجد

، میندنی کی مشالیت کیلئے تشرافی لا اسے بھرمیلہ کو زصت کرے مراجت فرائی۔ "پیندخواجدمراؤل نے سفرج کارا دہ ظاہر کیا۔ با دشاہ سلامیسی ہراکی کو خرج را مکیلئے پوسور دىيىرعطافرا ئىے'ؤ ( «ا جولائی ھىلامام) (۳) '' زوراً درحیند کوتکم ہوا کہ پانحیسو روپر پیضرت عرش الامگاه داکبڑا نی *کے عرس میں خو*ر ا جا کرم دن کر در حکم کی تعیل میں زور اور حیند نے نوانها کے طعام محل میں بھجوا د کے جسے مسردار والور [دنگیراشخاص بیق بیمگرد یا گیا میصنور والانے فاتحہ ٹر نقی ا در فیکس یا بینج روسیرا ور در دنیشوں کو . ایکِ فرد کمبل مرثمت فرما کے ۔ اور پیمرا تشبازی سے نظار وا در قوالی کے سننے میں صرف يومري وآگست هم ۱ ماري ربه ''محضرت جهاں بنا وحضر زُطب صاحب ورحضرت مرلانا فحر صاحب ا درحضرت عرش اُرتگاما کے مزادات پرنشریف کے گئے گیارہ گیا رہ روسیہ اور گلاب کاشیشہ ہرا کیپ مزادیرِ نزر دیا جائے ووسر سے اولیا کے کرام کے مزارات بڑھی حاضری دی اور مرمزار پر اینچرو بید نیاز کے لئے والے " (۱۱ اومبرسماع) ۵) محرعلی در ویش عاضر معرئ اور مکم منظمه جانیکااراده ظاہر کیا ۔ بادشاه سلامت نے عیس روپیدعنایت کئے خواجمعین الدین تی کی درگاہ کی نیاز کے لئے ایک جاندی کا جراغ -یک نقاره کاجوڑا ۔ ایک اشرنی اور پانچرومیر میندنی لیجانے والے نقراکو مین سکتے ۔نواسب ا جمل کوچار اوں کے لئے بانجسور وہیر عنامیت ہوئے ۔اور سور دیمیہ حضرت نوا جرعرب اواز کی ارگاہ کے لئے اور اس مرار جرد کیل تعینہ کیلئے چوار سے میلری تقریب میں عطاکئے حضرت عرش آرامگاه داکبرزانی) کے عرس کی تقریب میں ایک ہزار توڑسے محلات ہی یں اور مائی پوتورسے امرای تقیم کئے گئے " ۱۰۱ جولائی ساماع) ر ۱۷" فر قهٔ مداریه مکنگ کے سرگرو وایرانی شاه کوبا دشاه سلامت نے خلعت سرمارج ا د ر

اشرفیالعطا فرائیس-اوراُن کے مربدول میں سے ہرا کیپ کی دعوت فر اکرسب کو دل شا دکیا اوراسکے ساتھ نقدی بھی مرحمت فرانی " د ۱۹ مارچ علم ماجی رے اُحب دستور قدیم با دشاہ کے حبم مبالک کے وزن سے تراز و نے بلند لّلہ ہونے کا شرف حصل کیاا در دزن کے موا فٹ غربا اور شخفین میر خرات بقیہ مرکیکئی ۔ ارشا دہوا کہ ہاری دادی قدسیہ کچرصاحبہ کے عرس کے مصارف کیلئے مرزا عبار ملترشا ہ لوایک سوز کیاس روبییر دید کیے جا میں ماکرانتظام میں کسی تم کی وشواری نهو ٌ ری در پر باسٹ شایعی ۸۰٪ چونکہ باد شاہ سلامت کی طبیعت کمبیقدر ناساز تھی اسلئے منجموں سے کہنے سے موافق غله کرط سونا۔ جاندی صنورانور کے جم کے برابر تول کرفقرا دغربا پرتفتیم کردیا گیا اور کالے کمبل بھی صرورت مندول ہیں باسٹے کئے " دس ایر بل ع<sup>ی</sup>لاشاہ <sup>ع</sup>) ۹۱) زبیج الادل کی بارهوین باریخ کو مداری مشرب نقیروں کی ایک جاعت حاصر دربابرا ہوئی ٔ معوفی قاور شاہ کوخلعت سہ پارچہ مرحمت فرایا گیا ا در حکم ہو ا کدان سبکوا بکی مرضی کے موانق کھانا کھلایا جائے ہے۔ د.۱۰ مار جے شہمشاعی تعمیات سے دلیبی دربیہ صرب کرنے کا ایک مہل انحصول شخدا ورتجرفیات کی نہات سایددارشاخ سے۔ بادشاہ کو اس فعت عامر کی طرف کا نی توجہ تھی تعلیم ملی میں ہمرامول کے باس نهر ببشت کے کنا سے ایک بارہ دری سنگ مرمری بنوانی اور حام شاہی سے عقب میر يك كنوال تياركردا ياجير ايريخ ذيل كنده سي. ہ قلمیں میرامحل ادرحام کے درمیان عن سے حبیں جارگز کے عرض کی" نهرمشبت" جاری تھی ۔اسی ہرکے کنا سے بارہ دری تھی جواب مرزا فروکی بارہ وری مشہورہے ١٧

كه ابش تربب تندونبات است ظفرتعيرست دايس عاه ثيرس بویداخیمهٔ اب حیات النت ازين خوشتر نباشدسال ومايرمخ تلعه کے باغات میا سی اور" متاب باغ" سدابهار سنره کی رعنائی اور نهرو مکی فرادانی سے جنت کا جواب تھے ۔ بہا درشاہ نے ایک جوزا سنگ سنج کا متاب باغ میں اضا نہ کیا ، ادردرگاہ قدم شراعیہ سے حوض میں سنگ سنے کا حکم محل دیا خلفه محل بنوایا یعیات نجش سسمے مغرب میں باولی کے قریب ایک خولصورت مسجد بنوائی۔ درگاہ انار شریف کا مجرا ندھی سے إُركيا تها با دشاه ن المساع مين از سرزوتعمير كراما -حضرت قطب الدین بختیا رکاکی سے مزار پُرا نوار پرصندل کاکٹر سرم سالہ میں نعب کرایا تها تین سال کے بعد درگاہ سے سامنے ایک نہایت عالیشان ا درخونصورت دروا زہتیارکرایا ا میرعارت دخلعت دو ثناله - قبائے تمخواب ا درسه رقم حوا هرسے مغرز وممتاز فرایا محرتیمیر کوخلعت بربار بهر ادر دور تم حوا برعطاكيا - اورز بابضي ترجان سے ادر تاريخ اطبح ارشاد فرايا :-این درعالی چون شد محکم بناحیث المراد گفت ول سال بنا- با <del>ب ظفر بایشنده باد</del> وركاه كم متصل ايك عاليشان محل نياركرا يا حسك كهندراب مك نوصرخوا بي كريه ہیں۔جھاط محل دِنصل درگاہ تعلب صاحب کی مرمت خسر دا نا اوالعزی سے کرا ڈیُ ا ورجب قطب صاحب ما ضر ہوتے اسی میام فراتے تھے درخقیت اٹھیں کی مرست کی بدولت میسل اسوقت کے قائم ہے۔ با دشاه كونوش كرين كي كيم احن الله خال في بهي د حبكا مُركه أينه اوراق مي ا ندرنا ظرین ہوگا) درگاہ کے قریب ایک مسجداور حویلی بنوائی ہویلی برطعبرذیل کندہ ہے۔

از سال بناء ذیررگاه يرسنشرم موداكاه بواثمت سراز دبار دربلی ينوشي لرحمن كثر مارخ مبحد: -حمسالنین خان ماک رسٹنست مسجد بسيرماخت يوسحبن عمل اے ظَفَر بهرسال آکُرشیں فامدام " خانه خدا" بنوشت عيدگاه ثمسُ الدين التمش كي مرمت بيو دئي -صفا دا د این مبحد کهست را تنظفرهيل برترمسيسه وأخون جي بُرِير سيد سال مرمت زعقل مستحفت آفريس نيك مروخوا سيتمكنه مدى عارات ديران بريكي تقيس مصرب ايك وومنزله دالان اودخنصرسا بإغ باقي انعار بادشاء کبھی میں ہوا حوری وتشریعی ایجاتے تھے اور سکیات دہاں نشانہ بازی کی مشق کیا الرتی تھیں تلعہ کے اُس تُخ برجو دریا کی جانب سے بادشاہ نے ایک جدید در واز ، بنوایا يرسب ويل كتبراتبك موجودسي . تشت چولنمسيك يفعنل إله ايس درخوش منظر وفرحت نزا گفت نرد سال بنائش نظفر باب فک*ب جا* و وجب ته سبا یه یا و دانشت اُن کمنڈروں سے مرتب گی کئی۔ جنگے نشان انجی کمب باتی ہیں۔ اُن الملول اور وليول كى كيا جراسكتى سے جو غدر كے براشوب فتن كاشكار بويس -سب کهاں پیچھلالہ وگل میں نمایاں ہمو گئیں فاک میں کیا صور میں ہو بھی جو منیاں ہوگئیں والمشكسة رتم ن فياصى كى شالين نقل كرن مين كا غذك كئي سفير سياه كئے بكت هيں کتے رہے کرفیصیال س موقع پزیمجل ہے۔ گردل نے سرمانا رقابواس نامبحد پیکسکا ہے ۔

بیج بیرسے کہ ظفرمرحوم کو ازل کی سرکارسے دومیس ملی تھیں۔ شاغری اور مخاوت کیکن تھیں جا گئے ہے۔ کا بیدان دونوں سے گزاں ترتھا مشاعری کا سرایہ جو دستبر دز ماندسے بیجے دہا تھا۔ صاحب بجیات نے اپنے اسا دستے نذر کردیا۔ اسکی تعقید ل آیبندہ اورات میں نذر ناظرین ہوگی سنجا دہے ہیں کی

مثالیں تباہی کے بعد بھی دلی کے درود ہوار پرنقش تھیں بیٹے نیاو فری کی گردش سے وصل در اطبع کا مرادف قرار بائی ا

موت مانگول فر سے آرز دیے خواب مجھے ود سبنے جاؤں تو در ماسلے پایاب مجھے

## احوال سلطنت

بازا مرم برسرداستان بهادرشاه نے تحت نین بوتے ہی انگرزدں کوائن وعد ولطیت از ترج درا ہے ہی ہور استان بہادرشاه نے تحت نین ہوتے ہی انگرزدں کوائن وعد ولطیت اور ترجی اور استان بیل منا منا کا دعویٰ کیا ۔ بدتمتی سے اسونت سرحال شکان آگرہ کے نفشنٹ گور نرتے اور وہ خاندان منامید کی وجا بہت بر قرار کھنے کے خالف تھے ۔ انھوں نے اس مطالبہ کی سفارش نہی اور اگر و خراب دیدیا کہ وظیفہ مقروہ میں اضافہ اُسونت کے نہیں ہوسکتا جب مک کہ اور خراب دیدیا کہ وظیفہ مقروہ میں اضافہ اُسونت مک نہیں ہوسکتا جب مک کہ بادشا ہائن تام وعووں سے جو وہ برش گور نمنٹ برد کھتے ہوں دست بر دار نہ وجا میں بہادرشا بادشا

ان شرا کط پردا منی نهو کے اور تصنیخ پر مختتم رہا۔ اس عرصہ بیں مزرامغل مبیک وزیر نے جو علاوہ کم علم اور بے شور ہونے کے خاکن بھی تھے بعض میں تی میت جوا ہرات شاہی بی تعلب کیا ۔ دا ذفاش ہوگیاا ور قلعہ سے کا لے گئے۔ انجی عکب

براكفنوك ايك شريعي واست ما مرعلى نام ملمدان وزارت سيمرا فراز يوك إعمادالدوله

نهان بهآورخطاب ہوا ۔ا و رقاعیرمعلیٰ میں شرفاکی قد رشناسی ہوئے گئی ۔ استا د نو وق کی تر تی ہو تی ! نے مثا بره سو دبییرمقرم بردا -اور اسکے اطریخیا فیم میمانیل کو بھی جند خدمتیں ببرد ہوئیں۔ كيحماص الشرخال كانتراقبال عردج برآيا . ابكا خاندان مرات سي آياتها را وكتراتي له ما بعلنيال كي عمد دزارت كي ما د كاراكيم مجد د آلي بن اب بك باقي برجسين قليتن كاحوص ب او مرحوم کا تطورُ زیل کنده سے۔ اعما دالدولم كز المسنسراط بُحَود بهست <del>درنب</del>يركفش قلزم غدير سانحت در دېلی بهايون مبدسه ا التصود طاعت گربرزا دُبیر ، خند نظیر کعبه ورعب الم بدید سال قبیرش بو د 'وکومه نظیر'' پر مین ه عله احن الشرخال کے عورت نے بہتنے خاندا فی طبیبو بھا یا زار سرد کر دیا۔ ان دافتکت مکمایں ایک بڑگا تَعِيمُ عَاجِانَ عَشِينَ تَعِيهِ بِحِرِيقِول مِولانا مِحْرَبِينَ ٱزْآدِ "زيورهم اورب س كمال سے ارمسته" خوش مزاج زير كالم التكفية موست اورنها ميت نده دل شاعرته على المنفول نے اپنے حرامینا صن المنرخاں کے دوست نقالب و مُعلِّي اد نے کیلئے ایک کہ تیارکیا مرکز کا نام عباد الرمن **ورہے <sup>رہنے</sup> طالے تھیم آ فا جان کے پڑ** وس میں او<u>ائے بڑ</u>وطاتے سکے ' . اِبادِثرا ه کی تعرفین میں تصیدہ تنیا *در کے در بارمیں میو پنچے اور منز*لت ثناس ذرّہ نواز باد ثما ہ نے '' طائرالار اکیش لیکر ا اُبِرُ والشعرا ِ منقا رحبًا کسل و بڑے انکا پر طف کلام'' آب جات کے دوڑیے ہیں الاحظہ کیا جائے بہا حند ا الشعاراك وصنى كنقل كئے جاتے ہیں جوانھوں نے بہادرشاہ كے حضور يس بيس كي تھى . بزرت ثابنشهاكس كاسكررك کس کئے جاکے یہ عُم کو ہارے کوئے تركوبي سق نے كيا مك نحن كاشسار میں باکرتے سمند طیع کو ۔ یہاں ہوئے حيفت الماسيح فن شعريس كيول كو في عمر كاشكيم تنكيتراس سے بنانے لئے ك منگلاخ ایی زیں ہو سیے ایدل آگا فكركيح حرف اسيس ادر تقر وعورك رشتهٔ عمرتهنشاه جهان ببودے دراز یا خدا کھلتے رہی نیایس مبتک سے دىيى اسكوينى يى مارى كرين كالموسط ادنا بحرارا أورب الكك وليك

نے علیم صاحب کو طبیب نرا ہی مقر فراکے عمرہ الملک عادی الزال مطاب ویا تھا۔اب ہما شاہ ے مقر<sup>ب</sup> اور شیر موئے ' اخرام الدولہ عمرہ انحکیام عندا کملک حاوق الزمان ابت حب*ک کے* لقاسے او کئے جاتے تھے۔ اہل کمال کی قدر افزادی کرتے اور ایریخ وادہے فاص بھیں سکھنے تھے۔اُٹھوں نےخاندان تیمیر سی کی اینخ '' مهرنیمروز'' اسدا ملٹیرخاں غالب سے لکھوا کی اور اس عفه سے وسیلہ سے غالب کو در ابرشا ہی میں رسا فی نفیدب ہوئی" بنجم الدولہ و سرا کملک مرزاالنش فان غالب بها وزنطام خبَّك خطاب ہوا ۔اورزشہ لیہ سے تنخواہ بھی متَّفرر موِّکی جمیم صاحب مطبع شاہی سے متمر و مصرم شعے۔ اوشاہ کا کلام انھیں سے ایس جمع ہوتا تھا۔ اور حب کوئی وان ، ہو اتوانھیں کی گُوا نی میں چینیا تھا۔ انگی نمک حلالی کاانسانہ تواسکے آئیگا ۔اس مقام پر رف ایک شعرنقل کرنا کا فی ہے۔ جو نظفر کے دیوان جیار میں شمنوں کی نظر سے محفوظ مصرون كر شِمنوت كهيري مراطبيني مريمزاج كحكوكرنهوخلا منعللج (کسی نے سے کہا ہے!۔ جوي*ئ رسكى ز*ان خجر لهويكا رسكا سين كا) ا دهرا دب کا دسترخوان بچهاتھا اورظرافت وَکمته نبجی کی مجلسیں گرم تھیں۔ وہاں سرکا کمپینی بها در کی السین خنبط برکئی کر سلطنت مغلیه کا دُ حو تگ بروار رکهنا بریاد سے . با د ثنا ہت کا نام کا وسطحنی پرانزاجات کانصول باریژبا ہے ۔اورلال قلعہ کاعجائب فا نہ سیاحان پورپ و مالك غيرك شرب الاخطرس محروم رمتها ہے۔ لهذا با و شاہ كو تطب صاحب ميں عارت بنوا سے اوروال زباده وتت صرف كرنے كى رغبت ولائى جانے لكى اور كائے خود مط كرليا كيا كربها دراه کے بعدائکے جانیٹن سے قلعہ مالی کرالیا جائے۔ بہا در ثنا ہنطر ثناس تھے ۔اُ تھوں نے ایک تکریز طرطامس نام رسفیر ناکر انگلستان میجااور اکیرمانی کی تعلید میں گرفنگ سند کے خلات ولا

یں ایبل وائرکرنے کی کوششِش کی۔اس فیبر کی سی سےا اُن قدیم وعدوں کے ایفا <sub>وی</sub>کیلئے بور*اجه رام موہن رائے سے کئے گئے تھے ۔*اپریل میں ماری سرکیس نہرار کا اضافہ بیکیش شا ہی بین نظور ہوا گرا سکے ماتھ بیشرط <sup>مل</sup>کا دی گئی کہ کوٹ قاسم کا پرکندا ورشمع پور وغیرہ دیمات ج<sub>وب</sub>نوز ولیت نماہی میں تھے رز ٹیرنٹ *کے سیر د کروئے جائیں 'یعنی* قلعہ سے با ہر ایک گزارن بھی شاہی اتنظام میں ندر سہے ۔ اضا نہ کے تعوار ہے، ی عرصہ کے بعد دلی کے بڑے صاحب نے حکم جاری کیا کہ ام ا مندوسا نی امراکو اطلاع دیجائے کرحب اتھی پرسوار موکر بازار میں کلیں اور ساسنے سے کسی الكريزى سوارى آتى مے توا پنے ہاتھيوں كو باكل كنا ليكر لياكوس اكرانے جانے ميں فرجميني ا تفاق سے اسی زا نہیں شہر دیلی کے چند با غات کی بابتہ مرزامیلیم مرحوم کی بیوی نُواَبِ بِنِي بِيَكُمِ اور بِها ورشاه میں نزاع ہوئی۔ ملازمین شاہی نے ان باغات پر طبخہ کر لیا بیکم نے عدالت دیوانی میں استغاثہ کیا کر یہ باغات اسکے شوہر نے مہرکے برلے میں نے گئے ۔ اور كاربر دازان بطنت كوأنير تبضه كرنے كاكوئي حق نة تعارج صاحبے حكم دياكر يرمقا ات قليرسے با ہر ہیں اور ما وشا ہ سلامت کو اُن سے متعلق کستی م کی کارروا ٹی کا استقا ت نہیں ہے اگر ملاز ان شاہی انھیں اپنے قبضہ تصرف میں لینا چاہتے ہیں توعدالت دیدا نی میں وعوی کرنا چاہئے ۔ با دشا ہے نوکروں نےلفٹنٹ گورنر آگرہ کے پاس درخواست بھیجی ادراس بات ب<sup>ہر</sup> رور دیا کہ جے صاحب کوشا ہی معاملات میں دخل اندازی کاکو نی منصب نہیں ہے انھیرل سی مرکز کارردانی سے منع لا ا جائے گرو ان تو منظر کھے اور ہی تھا۔ آگرہ کی عدالت سے اوشاہ کے فلاف نیصلہ ہوا۔ اور سطے کر دیا گیا کہ فلمہ سے باہر ا، دشا ہ کوستی می کا تحقاق نہیں ہے رغوض ولی کے اِشندوں کو یامر بخوبی وہن شین کراد ایکیا کہ دار استعلنت پر بادشاہ کی ملیت بی نتیں، كماص الاخباربيكي - ١٦٠ يمي مناهمام

اور سر کاکیبنی مہاور نے اُسکے تام اختیارات سلب کر سلئے ہیں۔ اس زمانہ میں با دشاہ کے ول پر جو غمروا وسنر کی کا ہجوم تھا وہ اُسکے کلیا ہے جگہ جگہ ظاہر ہو اے۔ تظفر شعرو سخن سے راز دل کیو مکرنہ طا ہر،مو كريمضمون سارے دل كاندرسے كلتے ہيں، اس عمد کے کلام میں دوستو کی ہونیا ٹئی اور برعہدی کا تخت شکو ہ اور گلہ ہے ۔ چند اشعار بطور نمونٹ ادرج کئے جاتے ہیں۔ ملتے ہیں بہتے پر بین ل سے عدادت تکھتے ، ۱۱ جانتے ہم تو ندایسوں سے مجتب سکھتے ارادہ اور ہی کھے دلیس لآ ابرزاں کھے ہے۔ ۱۷، کریں کیا اعتباراً سکاعیاں کھے ہم نہاں کھو ہم نہ تنگ کیوں ہیں صیاد اول تفس میں کرے (۳) خداکیکو کسی کے بیاں ندبس میں کرے کیا جو شخصیرے ساتھ لینے دلیے وہ ایچو (۸) مجھے بس جب ہی مہتنے دوکھا النے زار کی میں مین خوب جانتا ہوں نامغبر ہیں باکل (a) تم لاکھ عہدنائے قول وقسم سے لکھو جببك كسات تحرتم تحييط ب صاف بيس اب دل بور کدورت به بین خلاف ایش اب جو کھتا ہے وہ یہ کا ہمکو لکھتا تھا کھی () دیکھ لواس بت بے بیرکا بہلا کا غدز جنھوں نے رنگ مری عز وشان کا بر لا (۸) ہے ایک ایک سے لینا جمان کا بدلا ا سكه وم وكنايه كوني كيا المسكظفت م (٩) حبكي آك ابت بين سوطرح كايبلوشكل نہ ہم راہ د فاکھولے نہ تم طرز ستم چوکے ۱۰۱ جوابنی بات تھی اس نہ تم توکے نہ ہم <u>کے</u> وه کھاگئے سوارمرے اکے قسم جبونی اللہ اور پھرہے یہ عوی کہنیں کو اتے ہم بھونی نئر برعه دان باین شکن انصاف کرول میں (۱۲) کئے تھے تو نے میرے ساتھ کیا تول دیم پیلے تمعاری بات کاکیا کوئی اعتبار کرے (۱۳) سر قول دے کے کئی بارتم ظَفَر سے پیلے ورا المراق المع مراء من المعتمالية كا المال الموكياكيا كرجوسب م كو ذرالموش بوك

اس پراگنده دلی کے وقت دو تخوارستیاں إد ثناه کی بے لطف زندگی کا سهاراتھیں اول وزواب رسنیت محل جنر اوشاه خرارجان سے عاشق تھے تیام سکیات سے زیا دہ ان کی عزت دسنرلت تھی۔ بادشا ہی سواری کاڑی میں سولہ گھوڑے تھا نے جاتے تھے اور انکی مجھی يس مهر حالاً مكسى ووك رُمس كري كون سفيادكى ا جازت نهمى . حار علیجال وزیر مطنت رضت لیکر کفت و سیم نے قلم کا سار انتظام اپنے إند یں لیلیا ۔ نوابر امجبوب علنماں کی معزب متناری کے فرائض انجام وتیں کیٹی گری کی تنخواہیں ابینے روبر دنقیہ کراتیں ۔رزٹیرنٹ سے بس بروہ بھی کر کلمہ د کلام کرتی تھیں کا پروازان للانت ا کے نام اسکام جارٹی ہو گئے تھے کھیں دشاویزیر نواب زسنیت محل سکیم صاحبر کی تھر نہووہ يم عبر ايم مرتبه بيار موكيس تونواب فرخ أباد كطبيب خاص كليم الم الدين خال كورز جزل کی وساطت سے اُ کے علاج کیلئے طلب کئے گئے اور حب کے ساکم صاحبہ کا فراج آورس روجت نہوا ثباہی نہان کیکھے گئے۔اُنھوں نے ایک مکان شہر میں نرید کرناچا ہا توجان شار الثوهرسنے ارثبا و فرایا ۔ رحب ملائع مرے گرے قرین ندلو سكتاب كون مول مكال مجيين لو اور لا اس منویں برح ملی بنوائی تو با دشاہ نے دست خاص سے سب ویل ایر نے رقم کی جو اسوتت مک محل کے در دازہ پر موجر و ہے -شدبركل سال بنا" ايس نما نُدُرينت محلُّ كرداك تقفر زنيت محل تعمير تصريبل الازآدائي نهايت خنده ميثياني سے يہ ايرنح ايك رحيب كايت كے من مرابتا زون کے نزرکر دی ہے۔ نرخ بالاکن کدارزانی ہنوز اا نواب حا مدعیلنجال وطن سیےوالیں آئے تومنصیب نمتیاری دوبارہ جال کرنے کے لئے

ملکہ دوران کی خوشا مدکی۔ اُ شکے فرزند شہزادہ جوا*ل مخبت کوایک س*توا <u>نبے کے کھلو</u>نے اور لِبِرِّسے ندر کئے ۔ بیندرہ ہزار روپیہ بطورنذراً نہ اور پانٹے اشرنی شکرانہ با دشا ہ سلامت کی خدست برکت میں بیش کرکے اپنے عہدے برکال ہو ئے کمیکن انتظا اُت برستور ملکۂ عالم کے قبصنۂ قدرت میں ہے۔ اور وزیرالسلطنت بادشاہ کے فتار نہیں کمکہ نواب زینت محاسے کارپر دارتھے مزرا دارانجنت اورمزرانناهرح وليهدر بادشاه كخطف اكبرمزرا وارابخت تنصيه وكيته النساء سكم ينبت مزاسليما رشكوه ربرادر اکبڑا نی سے تعلن سے بیدا ہو ئے تھے ۔ اسمی ابست زمانہُ حال میں ملمرو خمخانہ جا ویدنے شهرت دی که وه مولانا فحر الدین شبتی سے خلیفه تھے اور اپنے باسے صرف بالا ہ برس تھو کے تھے لیکن یدا نسا بنہ بے بنیادہے بھٹرت فخر دہلوی کی وفات کے وقت بہا درشاہ دس بر<sup>سے</sup> تھے۔ اور وَآر اکو تو اسکے صاحبرا وہ عضرت تطب الدین کی بھی زیارت نہیں ہوئی۔ احن الاخبار مبیری مورخه ۴. فروری مسلط مه کانامه میکار رقمطاز سه که از مرشد زاده افاق مزام وليعهد رہبا در کی مجینیوتیں سالگرہ کی تقریب کے موقع ہر اوشا ہ سلامت انھیں وواشرنیال ممت فرائیں ً بہادر شا ہ اسوقت قمری صامب ۳ ، یا ۲ ، برس کے تھے ، لمذا اِب بیٹے کے دران صرف بارہ برس کانہیں ملکہ اطمحارہ برس کا فرق مجھنا جا ہے۔ اوراس لحاظ سے دار انجنت کا سنرولادت غالبًا مستو المه ياستكه في المعتما -بسرحال دلىيد نواب زمنيت محل ك" نورجهان" بنن ساخوش ستھ اور اُن كى چا پارسی نکرتے تھے بہا در شاہ بگرکے بس سے اسلئے بڑے سیٹے سے ناراض رہے اور اب دومر کے لخت مجر مرزا نتا ہ کرخ کو جا ہتے تھے، جودلیدرسے چوٹ اور دوسرے مرزر زا دوں سے برے تھے۔ وہ سب شہراروں سے زیا وہ قابل۔ داشمند بیخاکش اور ہونہارتھے

نشانه بازایسے زیر دست تھے کراستا دردق نے ایکی تعربیت میں کہاتھا:۔ شيركردول كوبومسكل التهست تيرى نجات "انسرطائراً يك يرنده نه زكح سكے منظور مجد كو جب كه شكار برند ہو ۔ سعاد تمنیدی سے والد ما جد کی اطاعت فرض سمجھنے اورکسی طرح اُسکے خاطرمبارک پراپنی رن سےغیار نہ آنے رہتے تھے۔ نواب زمنت محل کیءنت و توقیریں کو ئی ڈیقیہ فراگذا نه کرتے اور موقع سے اُ کے فرزند جوال مخت کی بھی ضاطر کے تھے ۔ ملکہ وورا ن کی خوشنودى مزاج كانمره تصاكر بعبن ضرمات سلطاني أكسيس يردتقيس اورتام اراكين دربارا أكمي عزت دلیهدسے بہت زیادہ کرتے تھے۔ دولت مندی میں اپنے سب بھائیوں سے فائق تھے اور سکا ایک ادفیٰ نمو نه پیسپ که ایکیازا کیے مکان کی دیوارگریڑی ۔ با ہرسے اندرکا سا دا صطیب ـ نے لگا تو و کھاگیا کہ کلا تبوں سے طبیعے رو کے دوصندوق انٹرفیوں کا ایک ویکچیرا اوروپریکا ویمچه با نهرکل کرگر داست مین و آن کوشکا د کا بهت شوق تھا ۔ا در محبیب آیا دیسها رن پورہ كاشى يورك مسيداً فكنى كے لئے جا ياكرتے تھے ۔ اكيبار تركار سے واليس ائے تو كلم سلطاني بموجب مزراجوال كخبت أسكم أنتقبال كيلئے غازى اباد كك تصبيح كئے \_ اوا ثناس أنا رخ نے چھوٹے بھانی کوخلعت سہ پارچہ وسار تم جوا ہراور سپرو تلوار سے شاد کا مکیا تمریہ الا کہ لعُمْ علی میں ہوسینے توبا دشا ہی تو پنجا نہ سے سرو تو پوں کی سلامی سروو ٹی ۔ نوا ٰب ما رہینجا رہا رہ نے ایک اخبرنی ہزر کی اور ہا دشاہ سلامتے ایک وستا پرلسبتہ طرق مقیش کے گوشوا ڈکے ساتھ۔ایک دو ٹنکلہ۔ایک کمخواب کی قباسہ رقم جوا ہر۔ ایک سپر۔ایک شمشیر شہرائے کوادر مر اخلعت السکے ہم ابول کو مرحمت فرائے ۔اس انعام کا اُن ددا تنسر فویں سے مقابلہ کیجئے جوم زا وليعهدكوسالكرد كيموقع يرعنايت موئى تقيس ببين تفاوت ره ازكجاست ابركجا استا د ذوتن ایسے مبارک موقع پر کیو کر خاموش رہتے۔ شہزا دہ کو ' تَما بیٰ رہم'' قرارُ یا

ا در تعلیهٔ ول ندر کزرا نا به تصدصيدا مكنى كياجيدم میرزا ننا ه رُخ بها درنے وامن دشت لاله زار ار م و کیجیب رسے ہواسا را نری ائس شکار انگن سے صيدكوني سوائسے صيدوم مورئے مسکن مذیر دشت عدم مرغ وسيمرغ ا ورغز ال ومكينك به جَرُّدُ سَنْهُ بها درشاه ہو بہا در نہ کیوں *وہ نیکشیم* إته ميس حب تفنك لي أسنه ہمسراز دائے اکشت م اسغضنفر بسكا رسة تييم کئے شیر زر ایاں ڈسکا کئی ہے بجا کر دلا وران جاں تسحالين اسكى دلادري كيشم عا إاسطرح دل نے سیجئے رقم جبكهاس جأت وشجاعت كو وصعتِ عالىصاصب عالم ارسے یا وگا رعا لمیں مع اریخ "نا نی رستم" کھی اے دوق میں نے تیاویہ گرحب<sub>ه</sub> بها درشا ه نے مزرا وا را**یجنت** کومنصب دلی*جدی سےمغرول کرانے کی کو* ہی<sup>م</sup> بشش نيس كىكين الازاكىينى كوشاه رخ كى غيرممولى عزت دكرىم ناگوارتھى - اكيم تب صاحب عالم ني" أيكة ظعما بهي شكارصاحب كلال مهاوري فدست مين عيما وصاحب اسے والیس کردیا اور کہلا بھیجا کر حضورا نوریا حضرت مزدا ولیعہد بہا در کےعطیبہ کے سوا او تعلیقی ال نهير کيا جا ديگا ٿ وليعدخود توبيس بإكى اطاعت كذارى نكرت تصاور شاة رخ سے برات تصحفوں نے اپنانصرالعین بادشاہ کی خوشی کو قرار سے رکھا تھا یہ تقدر شاہ کر شے کا عربے

برُومتا جآ ما تھا اُ تناہی دلیعہ کر کشید کی لینے والدسے زیادہ ہو تی جاتی تھی۔مرزا ثنا وسرخ فتنه ونساد سے بچنے کیلئے زیاوہ وقت سیر ڈسکا ریس صرف کرتے اور قلعہسے دور وُو ر ہتے تھے بیٹ ایک افاریس ایک سوریا ہی بادہ المحتمی ۔ وس سوارا ور دوتو بیس ساتھ کیکا مبورير بلى كيطرف شكار تطييلنے كى غرض سے تشریعیت کیگئے اور جس ہفتہ ہیں كہ وليهه كروسمبر سالگره دواشر نیال با دشاه نے مرحمت کیس اسکے خریے شمکار سکیلئے چوہزار روبیہ روا نہ فر مایا والدما جدسے نصت ہونے کے دو ہی ختر بعدا بھا ایک عربینہ ما پرا سے ہو آیا کہ مجھے مرضَ بوا سرلاحق ہوگیا ہے اوراسکی وجرسے طرح طرح کی کلیف محسوس ہوتی ہے۔ باوشا ہسلات نے اسکے جواب میں شقہ روانہ کیا کہ "میں دست بدعا ہوں کہ ایز دکر مخصیں شفائے کا مال عالم عطافرا ئے ہے! اور حیندروز کے بعد ثین ہزار رومیہ خریرے کیلئے بھرروانہ فرمایا ۔اور کھاکہ ہبت جلد شرف حضوری حال کرو۔ مگر باب کی برنصیبی سے پہار کی زہر بلی ہو اوینا کا م کر چکی تھی۔ شکار کی دور دهوپ نے سلندی اور طربھائی ۔ ولی مپروپنجتے ہیو پنچتے ایر ال س<sup>یم ع</sup>ربیں اس ہونہار شہزادہ کا خاتمہ ہوگیا۔ تنسحضرت وليعهد مهباور تمام اولاوا مجادا ورسلاطين قلعه شهزا دمكي فانتحهزوا ني سيليك بعدجا مع میں جمع بریئے ۔ فاتحہ خوانی اوخیم کلام اللّٰہ کی مفل ہو نی بیصند روالا سے اپنی ه مرشد زا ده خلدانشاں سے تعلقین سے نماطب ہو کرکلمات صبر دسیکیر! شار فرائے اور کہا کہ 'حکم آگئی مرکسکا چارہ ہے بھرکر ہی کیا سکتے ہیں مرصی مولی از ہمہ ا<u>ش</u>لے۔ كل من عليها فان وسقى وجدر بك فه والحلال والأكرا*م "اسك برحنوروالان* نغربی<sup>ت کے</sup>طور رخلعتها کے فاخرہ کیخواب کی قبار دستار یکا نوں کے مرصع مُبندے ۔ د<u>رشالے</u> جنرا دلیں ادرصا حبرا دونکو مرحمت فر ما کے ۔اورار ثنا وکیا کر مترت کے گزرنے کے بعد روم لى بى ماسىم كى مى مواق خلىت ديا جا كيكا".

ووین روز کے بعدم زام دوم کے بڑے صاحبزادہ کوطلب فرماکر ہا وشاہ نے سوارول *باختی گیری کامنصب ا درعلاقه جات پیری ا در کمخواب کی قبا بسه رقم جواً هر به وشاله و دستارسترج* بترشير في والما التمي مرحمت فرايا ١٠ ورُقرهُ باصرُه خلافت يغره ناصيهُ دولت يُسيربشُينها مست وادميدان ضجاعت غضنفرالدوتهمس الممالك ميغيث الزمال مزرا محدعب الشرشاه كسي نویدهٔ م<u>خصلے صاحبزاً د</u>ه کو مجھی تام کارخانوں کا دیوا*ب قرر فراکر'' تو رحد بقیہ شہر* ماری پروہ كام كاري مهرسپررنعت ما منير دولت رنيع الدوله قطب المالك . فخالز ال مَر زا محر مظفر بها درٌ سے خطاہ معزز فر مایا۔ ورایک مخواب می قبا۔ دوشالہ سہ رقم حواہر سالہ كهورار إلى مي \_ إلى وسامان مرحمت بوا-اورت جوط صاجزاده كوسيابيول كى ليكن كى خبتى كيرى كے عهده يرمقرركيا أيك الخواب كى قبا . ووشاله يسر تم جوابر وتنار ببر يتوار إلقى محورا ياكى مرتت فرائى-اور گوهر ورج خلافت ماختر برج ملطنت يكه ما زميدان شجاعت منهنگ در ماييك شهامت منيث الدوله . نخرالمالك . مح لزال مرزا محدخرم بخت بها ورَّ كے خطاب سے سرلمند فرا یا بیهزاد ا کے مترسلین میں سے کنورسالک لاُم کوا میں خشک گیری کا عہدہ اور ٹنگٹ ش ایسے وسر تم عج ایم ا نزالهالكب بها در كے بشيكار رامجي واس كوضلىت جهار بايرجه وسه رقم جوا مېرتيطب المالك كى محتارى ا كاعب ومرحمت ہوا گو مبند پر شا وکو مرز آنمس المالک کی میشیکاری کے عمد سے کی تقریب میں طعت سريارحيه- اور ووقم وإهرسي مغرز فرايا -صاحب کلان بهادر کے نام شقہ جاری فرایا کرمو ضع انہ جو ثنا نبرادہ ثنا مدر خے مرح م کی الكيت مين تعانينه الميري وفات سم بعد يتمني المكا ولا دكوم مت فرايا سكا بإفا عده المرج بونا بياسيئي يَ اكْرُسْنِي مركي على واقع نهوه له اص الأخبار الشائية

باذنهاه كواس لأتق اورقابل بيليكى وفات كأخت قلق ببوا ـ اولاد كا داغ يهديم بحرر ا ار کے تھے اور ایک من شہزا دے مرزا بلاتی نام کی دوت پر جوصرت گیارہ بارہ برس کے سن میں دنیا سے سدھارے بڑے دردسے کہاتھا۔ گل بھھ تواس تین کی ہوا کھا کے تھر رہے وہ کیاکریں کمفیخہ ہی کھلاکے جھڑ بڑے داوراسی صمون کراشا د و و ق نے ترقی دیراینا کمال دکھا دیا تھا۔ مُكُلِ عِلاً عِجْدَ وَمِهارِين لِي صباً وهُولُكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَهِ وَبِن كَلِيعِ مِعْلَكُ ) کیکن مرزا شاہ رُنٹ کی جوانا مرکمی نے صنیعت العمراب کی کمر توڑ دی اور حسرت نصیب! دشا کا روا کم کی تصویر بنا دیا ۔ مری صورت مرے یا دو کے بیجا فی نہیں جاتی من ہوگیا ہے میراسود کئے محبت میں چھورکر ایرائیس سب ہوئے جلتے بجرت ابنی تنهائی پہم استحدیس ملتے پھرتے شب ترك رام م موتى ب صبح ردرو کے شام ہوتی ہے ں۔۔ طاقت د ہوش ہے ہمسے جداا بھے دتت قطعیا دی طرحابے میں مہیں سسنے دغالب<u>ھ</u>ے قست غا فلو ہو کہ نہ ہوئم کوسٹ میں چھرسود ساعت نیک مجسم سے گروچھتے ہو لیک حب جائے ہود نیا سے سے کا کلام نه کو نی ون نه کوئی وقت سفرله تھتے ہو وليعهري كأقضيها مرضيه مرزا شاہ رُخ مِرحم سے دائمی مفارتت کے بعد او شاہ کی سلی پشفی کا دسیار مراب زمنيت محل تميں يا کے لاڑ لے فرز ندم زاجوا مخبت بيگر کوارز دبيدا ہو ئي که انڪاؤنظ

طنت قرار دیا جائے۔ با د ثنا ہ بھی ہم خیال ہو سکتے ۔ قریب بھاکہ خلف رانے کی علی الاعلان کوسٹ شرکہا ہے کہ اا۔ جنوری وسم ایم کوم زاداً ہو گئے ادرخان<sup>ے ب</sup>گی کے لئے *میدان صاف پوگیا۔ ماد شاہ نے مرزاعوان* ووليهدينانا جالإوركميني بهاورك الازمين كوايني طينشده يالبيسي ظاهركرسف ورلال فلعه خاندان تیموریہ سے خالی *کرانے کا وعدہ حاسل کرنے کامو تع ملا غلام مخرالدین* با د شاہ کی زندہ اولا دمیں سے ٹرے تھے اور آگلتان کے قانون ورائنت کے دلىپەرىُ انھيں كاح*ق تھا مرزا جوال خت كئى مرشدزا دوں سے چيوط نے تھے اور* باد شا<sup>م</sup>ان كى ما مزدگی برمصر تھے۔انجام یہ ہوا کہ مزرا مخرو نے دلیمیدی کی طب پر آمدین کے مبیش کردہ شاکطافو لئے ۔انگریزوں نے اُنکو ولیعہ دمقر کر دیا ۔اور زئینٹ محل مخر بھیتی رہ کیکں۔ اسوقت لار ڈ دلموزی کور نرجنرل تھے جن کاعمد حکومت سندوستان کی این میں میں رایستوں کے کات کی وجہسے یا دگا رہے ۔ با دشاہ کی نذر حجر کورنر حبزل اور کمانڈر انچیف کی طرن سے سالگر دمبارک اور نور وزوغیر حبت نوں کے موقع پر بیش کیا تی تھی سیاسات لارا الببرانے بند کروی تھی۔جوا جمرزاخری مرتبہ یہ ندرانہ بیش کرنے گیا تھا اُسکابیان ہے ونت دربارمین فدم رکھانو مجھ پیجب بتم کی ہئیت طاری ہوگئی تھی 'نے گو زر فرار ريم كى اطلاع نرتقى جب خبر ملى ته وه نهايت تبحب بيونے او رومشه كيكے اس ور ے درملی کا نا م سکر بنقش ہو اتھا وہ مست میں بند ہوا گرزخ ہے" فدوی خاص با دشاہ کے الفاظ خارج کئے سکنے اور ہندوستا فی رُمیوں کو ہاست میگئی کردہ بھی اپنی اپنی معروں سے با دشاہ کی نسبت اس *تھے ہے بہینی الغاظ خارج کردیں* قِلم ے آیندہ انظام کیلئے ایک میٹی نامزد ہوئی حبسیں دلیہ رجد پانچی شال تھے۔اور پرتجونز ایس برن کرمبادر شاه کی و فات کے مبدمرز افخرو برائے نام بادشاہ ہو لیکن ملمہ ظالی کردیں اور

زینت محل کورک دسینے کیلئے دلیعہ دنے پر شرطین منطور کرلیں اور شاعریں ایک بعابره وتخط دهرسي تمل بوگها . اليهط المرياكميني ني مرز المخروكو بإضابطه وليهد بناديا ليكن زنيت محلابني ركيبول عافل نرحتیں۔ جائز دنا جائز رظاہرو ہونت و بہرسٹم کی کوششنیں لینے فرزند کو تا جدا رہے ملک بنا نے کی کرتی رہتی تھیں کی در ٹرینط کی خوشا مگر کرتیں کیجی انگریزوں کو دھکھیاں دستیں، علی بیفلی پیرسم کے اعمال ۔ ٹو سے ٹو شکے برابر ہو تے رہتے تھے دحتی کہ سرزمبرط ہے اندکو مرطامس مکاف رزمین دفعتًا مرکئے اورعلامات مرک بنا تاتی رہرسے سموم ہونے ی دیمی کیس توعوام نے شبر کیا کررہ بھی دست محل کی کارسازی تھی ا!) بار نی ازی کا بازار رم تعا مرزّاً فخرواً ورمرزاجوآ کنبت کی مُحدا مُبلاً لیاں تھیں۔ شنرا دوں سے رکات اِثا کیلے سوان روح تھے ۔ اور ایک معتبر رادی کا بیان سے کراس زانہ میں وہ اکثر فرمایا ت شکے میری اولا دنا خی ارز دسطنت کی رکھتی ہے۔ یہ کا رخانہ اسے کو پیطنے والانہیں ا بهري رخامهسية أزيتمور اظفر والشي كابيان كي يه تول صرت كاكميه كلام موكياته سعرصتي ايك نياكل كهلاليني ورتيموري شهزا وسع مزاحيد رزسكوه اورمزا نورالدين مزامراد البسان مزا كامخش ابن شهزاد وبليمان مسكوه جردا د اكے د قت كهنه من ماد تحصركا داوده سي ايك بزار ديبيه ما بهوار دخليفه ليت تنصح اورندبهب لللنت كي حلفه كوش تعے دلمن آبائی کی زیارت کیلئے ماہ شاع میں دہلی تشریف لائے۔ ان خہزاد وں کی اگر داری بیان کرنے سے پہلے بہترہے کہ اسکے جدامجد کاتعادت کرایا جاس کے ر که کلیرد باری تصاحب در ستان غدیهٔ ۱۷

مزرائيلماكث

م زاسلیان نیکه هنلف شاه عالم کا اسم گرا می اس برا قبالی کی شب ارمین میکنوکیدهای بحکتا ہے ُ جب کہ آنشام صحفی رسُوڑ و جراکت کا نام زنرہ ہے اس علم و وست ش کی مبنر روری بھی اور سکی۔

به عالى بهت شهراده هنظ شهريس وطن مالونت بجرت كرك كهنو سونيا روال توافيار

ورم زاجوا رمخبت دليه رشاه عالم سے بلطنی ہو تیکی تھی حبکا قصبہ پہلے نذر اظرین ہو تیکا ہے اسلئے خفظ آنقدم كے طور تريين مهينة كك زاب اود هدا پسنے ولى نعم تھے استعبال كونہ كتے مرزائجي خود دارتنط . بانجرزار سوار دبيدل وشاگر د بيشه كي جمعيت سي كفنوسي من كوس

پرڈیرے ڈاے بڑے اسے گرشہرے اندر قدم ندرکھا ۔ انوکارکورز حبرل کی تحرک سے زاب دزیراستقبال کو سکلے اور شہزائے کو ہاتھی پرسوار کرکے خودخواصی میں حنور کیکر نمیجے،

اورنهایت تجل کے ساتھ شہرمیں لائے بچھ ہزار روپیہ اہوار جینے سے کیا کے بطور میٹیکیش کے

مقرربواا ورنواب وزيرفدوما ينسكوك كرت رست مشهورست كرنواب أصعف الدولما يكر ایک الایخی اورگلور می کخشنش برا دابگا و جاکر بار بارمجرا بجالات تھے۔ نواغ<sup>ا</sup> زمی لیڈم نے لارط وائرا سے زمانہ میں گوٹرنٹ انگرنری سے اثنا رہ سے خطاب با د شاہی قبول کیا آوا کی

خواش ہوئی کہ مرزاسلمان سکوہ مسادیا بنہ تینیت سے ملاقات کریں رز ٹیمنٹ کھفئونے شاہزاؤ سے کھلابھیجا کہ اتبک نواب وزیر تھے وہ با داب دزارت حاضر ہوکر ندرو یا کرنے تھے۔ ادم قلعت بہنتے تھے۔اب بحکرا<sup>ا</sup>گرزی گوزمنٹ وہ اد شاہ بوے ہیں۔لہذا<del>اُ ن</del>ے صعبہ رمیاو این

ینیت سے لیں بنما ہزا دہ نے کہ لابھیجا کہ ہترہے میں **لا قات کر دیکا ت**و اسطی کر ونٹھا بھوزو

نے کملابھیجا کر کل اوثیا ہ اور فدوی ملنے کو آئینگے ۔ ملا قات کے دقت اسکا لحاظ رکھا جائے

ووسي روزصيح كوبادثنا واورزر ثينت مع أمرا داركان ودلت شهزاده كي حلوخا نريش لمينة لا كے۔نواب نا ظرنے طبن المعانی اور سب دستورا واز دی ' اہل ور ارْضروار ہوجا کہ صفعہ ہرا کہ برویتے ہیں <sup>ہو</sup> شاہ اود ہوسنے موافق ابنے عادات قدیم کے ذرائحم ہو کرسلام کیا ۔اُدھ<sup>ا</sup> نے آوا ذوی مهاوب عالم دعالم بنا وسلامت "شاہزادہ نے سلام کا جواب بطر تفر اسلام د دہنے ہاتھ بیں شاہ ا ووموکا ہاتھ<sup>ا</sup>۔ اِئیں میں رز لمیرنٹ کا ہاتھ کیار دیوان خاص بیل مک<sup>و م</sup>گ را ہے اس شاہ اور مدکو شجالیا۔ ایک لمحد کے مبد فرایا۔ کرسرکا کمینی کی خوشی ہوگئی میری ہوی، متناز محل ﷺ قریب مرگ ہے میں اُسکوسکرات میں چھوڑ آیا ہوں اسونت فرصت نہیں۔ الل قات بوگی - يه كمكراً تحد كهرست بوك-کتنتیاں ایس شاہ او دھ نے ایک ثالی رومال اٹھاکا بینے کا نہ ہے برڈوال لیا گریں بہت کبیدہ ہوئے ۔ اُسدن سے پیرنصیبآلدین حیدر کی نشادی کب ملا عات نہو تی ۔ باد شاہ کو يەرھىنىمى كەمس بادنىماە بوا بور تومىرے بىلے كى شادى تىمورىيەخاندان مىں بوزا چاسىئے جوزلور لنگارشا نبرا شے سے مصاموں کو ہمواد کرکے تصییرا لدین جیداد کی شادی مزامیلمان شکوہ کی بی اِرلی چونبرار بیلے سے تمعے ایمبزار روپیر ماہوارشا دی کیونٹ در مائنچیزارسا دیا نہ ملا قاتھے وقت حجلہ ارم ہزار ل مِثِیکش *مقرر ہوگیا یصب نصیرالدین حیدر* ! دنتا ہو ئے اور اینوں نے اتھر **اوں نکالے** الركى يروورك والصحبكو شهرادى بيكم نے يرورش كيا تھاا وراً سكانام " تمرحيره" كتا بيلے و كفت دشنيدرين اسكے بعد ملني كو جميج مل سے أرواليا . شا بزاده كو نحت ناگرار موار رزاين كب إت يهوي أسف إو أم والم المحمل المحاكم وترجيره كووايس روايا كرشا بزاوس ایسے دل رواشتہ ہوئے کر کر لی کارن کس کا حکنج کو بلوابھیجا ۔اسکی و تی شا نبرارہ سے بیلے ے نسوب تھی اُسی کے ماتی کا منگنج میں سنگئے ۔ اِسم زارروبیہ جوفازی الدین حدر نے اُو<sup>ت</sup> لا قات مها دا ندمفرر کئے تھے وہ بندہو کرسات ہزاریں سے ایک ہزار خزانہ ٹیا ہی سے اور

چەنرار تبوسط زرىرنىڭ شا بزاد ، كويلتے بىنے - دان يگل كھلاكە كرن صاحبے بيلے قرحبر<sup>م</sup> كا ے اُڑے اور آلور جا کویش کرنے لگے اِس سے شا ہزادہ و اِ ںسے بھی ول برواشتہ ہو سکتے اور کرآ باد جاکر بر دو باش اختیار کی آخر کا را **ه زلقیده تلاه تا**ه میرل س عالم کے کشاکش سے نجات مج سكندر مقرر البريس مدفون موك -مرزا سیلمان شکوہ کے کئی بیٹے تھے ران میں سے بڑے بیٹے منطفر بخبت ایک مرتبہ الوالغیری ليخيرمالك كيلئے راجيوبا نه كى طرن سنگئے مقاضى محد صادت خان آخترا در بہتئے تسر فا رائھنوں تھے۔ مبت کے اور ارب مرک مرکوئی صورت کامیا بی کی نظرنہ آئی کئی برس کی سرروان کے بعددابس آك ادرخا فنشين بوكئے مزراسلمان شكوه نے سوروپيرا بواراك كتبيب خريج كيلے مقرر کردئے۔ دوسرے بیٹے شہزادہ کے مرزا کا مخش تھے ۔ مدت العمرا بینے والدا حدے کا اثبار ہے ہتر رہے رسیا ہ رسفید کے الک تھے ۔ خاک پاک کھنٹو کے اثر سے نہر ہبات نیاعشہ ریرا نمتیا ر ارلیاتھا۔مرنے کے بعدا غا با قرکے مشہورا ام باڑے میں دفن ہوئے راؤوسسے ٹری مُعَت یہ صل ہوئی کہ اسکے دوبیعے مشرف بزرارت کر البائے معلّے ہوئے۔ ادر اران میر میکی شاہ کو کلام یے وصر کمی بیمان نہے۔ اُسکے بڑے بیٹے مرزاحیدر ٹنکوہ مع دگراعزہ کے اپنے دالدی دفا مے بعداکبرآ باد سے مکنٹو آئے۔ رزیم نے کی سفارش سے ہزار رویسہ ا ہوار مرکا راود ھ سے تقا ہوئے ۔اسیں سے پھرسومزاحیدر شکوہ لیتے تھے اور جارسو دوسے متعلقیں کو تھیکر فیتے تھے عزت وحرمت نوب تھی۔ لیکن ہاتھ کھُلا ہوا تھا ۔ ایرنی کم خرج زیاوہ السينة آبائي وطن كى زارت كاشوق بوا- اوروبلى كاسفركيا والعرج كجد گذرا آستے بيان بوكا نی الحال مسل دارتان کیلئے یشن کیلئے کہنگا کہ غدرمی مزاحیدر ٹیکو ہ نے نہایت عا نریشی سے کا مرایا۔ا دربیلی گاردی*س ج*ال *نگرزی فوج محصور تھی* داخل ہوکرسر کا رکمینی ہاا کہ حفاظت میں آگئے۔ قیام امن کے بعدا مجھے مشاہرہ میں بانجیسو کاا ضافہ ہوا۔ اور اطرح ڈیرٹھر

ا موار اس خاندان کی تنخواه خزانهٔ انگرزی سیمقرم مونی مرزاحید رشکوه و ژبهکته بهورعازم عز عالیات ہوئے اور ما مصفر شوم الم معمل التر عند ملی میں متعام مشہد مقدس جو اِسْكَة رِس صاحِزوب جُرُمزا وليهد مشهورت في زرگول كي دي بيني كے بعد لكھند بن عسرت اور تنکدتی سے زندگی سے دن گذارتے سے میشر سے ام الله کا ال مرزامیلمان تمکوه کے بیجو ٹے بھائی مرزا سکندرشکوہ اورا کے بیٹے عیاس کر کا کھنا نشریف لائے ،ا درہیں کی خاک ہاک کا ہوند ہوئے ۔کیکن ایجے در دناک احوال کی فیسا ہے شهرادون كادلى أناا وربادشا فكيتبدين بمركلا منانه بازاً مرم برسرداستان منهزاوه بلمان شكوه كريُسته مزراجيد رسكوه اورمززا فورالدين مله شایمیں وہلی میرمینے مبرطرح صاحب لیاتت تھے ٹیعردسخن سے ذوت ہاتش سے ملمذ تعا . با دشا ه نے اپنا غرز بھو کرخلوت وجلوت کارنیق بنایا ۔ ول سے داز ظاہر سکے ا ورکمپنی کج طرت سے جُرسکایتیں بیدا ہوگئی تنیں انکا تذکرہ کیا ۔ ابہم مشورہ سے یہ دائے قرار این کم مقدم دلیهدی کی بردی کیلئے مزاحید رشکو ، بادشاه کی طرف سے وکیل مقرر کئے جائیل ا اگرہ کککتہ دغیرہ صدرمقالت برحاضہ کو کرحقوق ثابی کے برقرار رکھے جانیکا مطالبریں، ادر زا جوال خبت کی دلیهدی سط کرادیں کیکن مصلاح بار و رنہونی مسرکا را مگرزے يجنط متيينه والى نے مهان الفاظين كدياكر وكالت كے مدد برشهزادون كے مقرركينك ئى نظيرنيين سے دا در جديرة اعده جا رى نهيں كيا جاسكتا! گرشا نبرات برس منزند تھے لیخہ مفید نہوا توود مری دواتجوبزی ۔ اوشاہ کو مشوره دياكه وه ندبهب ثناعشر يقبول ربية ماكه فرا نروك او دهست دابطر كي تهتى قائم مدد

ور دو زمتحد موکر مرزا ہوا گنبت کی دلیے ری مرمنبر کرا دیں۔ بلکہ ایک سفیر شا وا پران کے اپنے مجا جائے اور نا درکتے تحت گاہ سے اجدار دالی کی حفاظت کیلئے ایداد طلب کیجائے اس تجویز عل می زست نهٔ ای تفی که بادشاه بهار موسکتے مرض کواشتدا دمواء ایک دن جانخی کی تمالت طاری برگئی۔ برطانوی محام نے سمجھ کر کہ کہیں با دشا ہے انتقال تریخت عال کرنیکی غرض شہزاد در میں باہمی حبّاک نرچیطرحائے قلعہ سے با **ہراکیے لیٹ**ٹ عین کر دی - حاضرین دربا <del>ب</del> اس دانعه کا دکر با دشاه سے کیا ۔ اُنھوں نے معاکمشنر درہلی کونیعا م بھیجا ۔ "جناب عالی! کیا آپ کا خیال ہے کہ میری لاش آنگر زوں سے جنگ میراک کریگی؟ لیاآپ مصحاطینان کے ساتھ مرنے بھی نہو یکنے ؟ کمشنر نے خطا پڑھتے ہی ملین کو دایں للے لیا، ا در بوطرها با دشاه تن تهنا چھوڑ دیاگیا ۔انھی زندگی باتی تھی مصائب کا بیالدبر زنہیں ہواتھ فرد قرار دا د برم میں کئی دفعات کا اصنا فر ہونے کو تھا۔ مرزاحيتر شكوه نصنت انى كه با د شاه كوصحت بوجائے تو لکھنٹوس حضرت عباس ط کی درگا ہ پرعلم طرحا ذبیگا ۔ا در تیار داروں کومشورہ دیا کہ آخری دفت سے ۔بادشا ہ کوخاک<sup>تھا</sup> بجائے ۔انٹری نثان۔ خاک کی طبیکی اکسیرنگری ۔ مرض کا زور کھٹا اور حنیدر وزیر صحت کل عاصل جوکئی شِشن صحت وحوم دهام سے منا یا گیا۔استا و زوق نے بڑے نے ورشور نقید لکھا۔ او خلعت کے علاوہ نھا ب'خان بہادرٌ اور ایک اہتھی معہ دوضۂ نقرہ انعام یا ہے۔ اس نصيره كاقط كه ذبل بهبت مشهور سب -لتثمسازغتك جايرسطةبين بدرمنيه ہوا ہے مررسہ بھی درسگاہ عیش ونشا ط اربيالي مصغرى توسي سبوكبراك نيتجه برسيح كرممرست ببن صغير وكبيه الفرك ديوان جيادم من ايك قطعه بندغ ول مع جواسى شبر عست كى ما و كا رب ـ له سوانحمری لللها ذکادا متارنوست کودری سی رایف راینگرد و زصاص ۱۲

گفرترا شادی کاگفر آج بھی موکز کھی معفل ثنادي ظفرآج تبعي پوکل بھي معو د هوم په شام وسحر آج بھی پوکل ھی الات كويور تركيكا دن كويوسنك بمي شها سيوكمه نهزوش كرنب رآج بهي بوكار وبعلى باعت صحت تری روز ہے دن عید کا يمن شفاكا اتراج بهي موكل هي ا ایس شب قدر ہو کل کا ہو دن ر ذرعیب **د** جثر صحت سے ذاغت کے بعثر نہ اد گان مهان لکھنئو والیس محکئے اورا پنے ساتھ خیند ا کا غذات کیگئے جنیر ما دِ شاہ کیُ مرتبت تھی۔ المستنت كفنواً بحاساً براويارنه تعار تشكيله بيا جانعالم كي را جدها بي تنمي يُكلبون ی*ں بُین بیستا تھا۔ ہرایک محلہ شہرعشق اور ہرا ایک کو جیشن آ*! دتھا۔ مزراحیہ رشکو ہ نے نذلط کرنے کے لئے حضرت عباس کی ورگاہ پرعلم حیرها نیکا را وہ کیا۔ با د شاہ درہی سے امداد کیکر سامان جلوس واختشام فراہم کیا۔ ساراشہ کمٹٹر آیا ۔ شاہی خاندان کے نام ارکان شہرے | رُوما ا ورامرا شرکیھے کہا جا ا ہے کے سلطان عالم نے علم مبارک کی مشابعت کی اور خس<sup>ت</sup> مجتدالعصرف اليني مقدس التمول سيفكم طريعايا -ا س رسم کوخاص انہمیت عصل ہوئیگی یہ وجہو نی کہ مرزا حیدرشکوہ نے تصرت قبلہ لعبہ کے حضور میں ایک عربینه میش کیا جومنیل مسے لکھا ہوا تھاا در حبیر ہا د شاہ دہلی کی فکر اِ *ت تقبی عربضه کامعنمون یه تھاکہ* ادشا ہ وہ*ی نے ذرہب* ثناعشہ پیراختیار *کر*لیاہے۔ كه لكفتُوكَ آخرى اجدار داجد عليشاه كيطرف اشاره ب يسلطان عالم شاع بهي تحف آنفر تخلص تها يغار السيزمانهين أنكويكه وذن كيك تبدفزنك كاتجربه بهوا تعااسونت ايك مختصر رسالهمعائب لمبهيت ومنوان الشرعليهم المبعين كيان بي لكها تها ويراجبس فرات ميس گر ملک تعبیر*ے خوا*ب کی ۱۲ بون شاه او دهرنام داجدعلی سته وسنورتها كشابى فراين رصيسه سي قلمينى ميل سي بنايا جاما مقاا

ں میں وبازار میں تھیل کئی اور دار اسلطنت کے اثبندوں کو نہا*یت مسرت جو تی* دېلى يىرىھىي خبرىمىيونخى لكھنئۇ والو*ل كوحبىقە رخوشى بود دىڭھى اس سے زي*اد ورتى و**الو**س كور سىنچ **بودا-**ام شہریں ہیان بریدا ہوگیا ۔ با دشا ہوں کا نرمہب شاہ عالم اول کے وقت سے شتبہ ہ<sup>ہو</sup> کا تھا ۔لیکن علی الاعلان اخلار ٹیعیت کا پرہیلامو قع تھا ۔بہا درشا انبض ثناس تھے ۔ساراالزم زاجہ رشک<sub>و</sub>ہ کے سرتھو! اور تبدیل م*ری*ہ انکارکیا حکیماصان اللہ خاں مقرب<sup>ط</sup> ص<u>سمھ</u> نھوں نے اس خبر کی تردید سیلئے رسا لے شا لیے کرا کے بٹہر کے گلی کوچوں میں اثنتہا را بیے بیاں کے گئے کہ یہ افواہ بے بنیا دہے۔ مزا غالتینے ایک منوی تھیم صاحب کی فرایش سے فارسى زبان مير لكمى صبيس مرزات رشكوه مجته العصر مكبه زربب فيعيت بريهى اعراض تحصرع ( بخول کو براکہتی ہے لیالی مرے آگے! ) بادتناه نے ایک تاب "حقیقت زیرب اہل منت دجاعت" بڑھینیف کی۔ مرزا تعالیجے اسبرزور شورسے تقرنط لکھی اور مناص وعام کو اعلی صرت کا نبات قدم مسلکت نین پر اور کرایا ک ہادر شاہ نے حاشیر شینوں سے بیان کیا ک<del>ر مراصد زیر ہو می</del> تعدد کا غلات اپنے ہاتھ سے لکھ کر ئه شاہی نو ڈربت کرلی ہے۔البتہ ایک فران خست رحبتہ رکے نام با وٹنا ہنے لکھایا ہے گئر تبدیل نربب کا ذکرہ نہیں ہے ۔ *عرف یہ ب*یان ہے کہ جو حضرات الببیت سے جیت سکھے لمان نہیں ہے ۔ دوستو**ں نے ب**ا شنگرگان وہلی کے اطبینان قلوب کیلئے کمپنی بہا ور سسے - کی معرنت اُس فران **نی تعل کلهندسی**منگوا بی گراتفاق سے (۱۱) اُس میں وہی صنمو**ن** یا گیا حبکی شهرت تھی لینی آدشاہ نے زمیا ثنا عشریہ قبول کرلیا ہے۔ مرزاا بظفتنے رواقعی ندیہ بندیل کیا تھا یا خلارشین سلاطین ایران واو وھ کی مرز ب إلىيكل حال تقى إ آج جبكه نه مها درشا ،اس عالم بس بين اور نه مرز ا يدرشكوه واس معيم كانسكيس خشب حل مبت وشوار سے - ول كا داز سوائے علام النيوب سے

المون مان سكتا ہے ليكن اسيں شك نہيں كم ما دشاه كومجت الرسبت ميں غلو اُس سے زاد ہ تما بنناكه المبكي يمعر بموطن ظا بركرت تھے۔ فراتے ہيں۔ میرامای ہے بیشواہے علی میسے میردر دکی وواہے علی قبول ہوتی ہے اُس کی علی الدوام نماز ا بواسل م كابرى دوست سب خدا كا دوست أكرحه يرطمقنا بمى يعووه براشي نامناز بروحيين كارتمن أكسيكمال ايان وظیفه چاہیئے ذکرغما مام کے ساتھ ناز بڑھ کے سدا بھر، د قیام کے ساتھ ہیں در در دلتے ہوتے ہمرہ ورسٹ اور گلا ہے بھر بھلا اس درکے ہوئے کسے کیے التجا تاکیے ابتو مددکے واسطے بہر خدا أتسممين التحبين فلفت ربرآك كا ياحيين ابن على بنده بهت ايارب متنغى كونين بى ركام لين ظفر كو معتاج نه كرحيد ركراركسي كا محرمیں ادشاہ نقیر بنتے رسز کراے پینتے اور سکلے میں سنر جولی ڈالتے تھے چھڑیاریخ التعودي ديركيك سدع إتعون بكرادرجاندي كى زنجير كمريس دال ركشت كرت عقر سازين كومدى فرى دهوم دها مسه المقتى تعى ادرباد ثما ونَعَ نفنس أسكى مشابيت رقع آ مخوں کوصفرت مقائے وم کی اوگارمیں لال کھارئے کی ننگی با ندھ کر ہشتی بنتے اور زیرت کی بعری بوئی مشک کا ندھے برد کھ کرمعوس کو شربت بلانے تھے۔ دسویں ایک کومونی ج ما شوره کی ناز پر کا فرا کے وقت حاضری کے دسترخوان برنیا دیستے تھے۔ دسترخوان بر نیرالیں جی ہوتی تمیں اور شیرالوں پرکیاب ۔ بنیر۔ یو دینہ ۔ اورک ۔ مُولیاں ۔ کرسکے مله يلك جَمِديكُوا وكابيان م - الظلمو بزم آخر - مرتبه منى فياص الدين مروم -

کھی جاتی تقیس۔ يەرسومالېسنت بىن ئۇسوتت دا گئج تىھے ، ىذاب بىن خصوصًانما زىعاشورە اورخاخىرى كاسپيوں كے زميب ميں تبطعًا دھر دنتھا -دا ضح رہے کہ یہ نوا عدواً داب قلعہ علی بیرائر توقت کمخے طار کھے حاتے تے <u>مح</u>ے حکم حضرت س بر لمدی درمولانا المعیل شهیدوبلی کے الم سنت سے تمام رسوم بھیرا در بدعات بھوڑا جیکے تھے *رو ئے طبقۂ ج*ہلا اور کروہ متصوفہ کے کوئی سنی ان افعال کونظرائتحسان سے نہیں و کھیتا تھا۔ آبکه ما دِنهاه پر بھی و لایی علما کا کا نی اثر تھا۔ عظیم آباد کے مشہور'' تنبع سنت'' واعظ مولوی ولایت علی جو حضر سے بیا*در دولانا*شہید کے صحاب وزقعایس سے تھے لیکن متشہادت سے محروم وسکے تھے اسی را نہ کے ویب وہلی نشریف لائے۔ نواب زمینت محل کے استا دمولوی اللم علی اسکے مربد ہوئے۔ با د *شا ه نے مو*لوی صاحب کوقلعهی طلب فرایا ۔ ویوان خاص بل حبلاس پرو آنجنت<sup>شا</sup>یسی ے تنجے ذرش کلف بچھا اگیا۔ ہا وٹیاہ نے لب فرش کماستقبال کیا مصافحہ ا درمعانقہ کے بعدمه ندبرایک طرف حضرت کوشجها یاا در درسری جانب خو د منیقے عِطردمان کی تواضع بیگی امراء درمار ایسنے اپنے مقالت پراستا دہ شہھے۔ فرسکی قلعہ دار تہی مشر کیپ تحلیس تھے اور (صا اِی جَیمبعرون برسوانح آحری کی روایت مطابق ) او شاہ کے سر رمور حیل الاتے تھے مولوی صاحبے ونیا کی بے ثباتی پر وعظ نشر دع کیا۔ وزیر عظم نے بھک کرع ص کی کم ووزخ ادرعذاب کابیان باوشاہ کے سامنے نہ کیجئے رکیکن مولانا نے نہ ما نا ا وراہبی برارتقرم ا کی کہ با دشاہ سِکمیات ۔اورشنرا ہے زارزار رونے لکے بعد حتم مجلس مولانا کومحلات شاہی کی میرکرائی کئی۔ اور کیا پس خوان الوان فیمت کے بھرے ہوئے نذر کئے گئے۔ یہ بھی گذارش کیکئی لەمولانا ماە رمضان قلعەمى*ي بسركرىي ماكە*با د شا ە اورخهزا د د*س كوموا ئىظ مىس شركت ك*امو قع<u>الم</u>

لیکن مولوی صاحبے دلی تیام خلان صلحت میجها کیونکہ کا مرائکر نرختلف انتخاص سے ور ما رتے تھے کہ یمولوی کون ہے اور سال کیوں آیا ہے ؟ ما د شاه کا ندیب دانعی کو مگو کامعمه تمها به ایک دن مراسم عزا داری میں غلوتھا ، درسر ر در سرگروه " تبعیر بنت کی خاطرداری میں انہاک تیسرے روزعرس ادر مجالس حال قال ين سركت بوت مح دن را همي سلونو سيميله كي تياري إل کسکی لمت میں گنوں آ یو تبلا کے تیسخ توکے گبر مجھے گبرمیلماں مجھ کو مضرت نناه ملمان دسنوى رممة الله عليه سے خيسفه حضر بحث عب مری اسی عرصه میں دن فرائے ب<sub>ی</sub>م بوسے۔ اور در بارشاہی میں وہ رسوخ وا تتدار صل کیا جو بعد کوان فرشتہ صور زرگ کی شها دت کا سبب بنا نِقَفر کے دیوان جیارم میں مندرحۂ ذیل اشعار کی نحاطب غالبًا ا آپ ہی کی دات دالا صفات ہے۔ بوگیا آبکااسطح سے آنا جوادر کششش فق قطفر ہی تھی جھنرت<sup>لا</sup> ئی ہے یقیں آئے آنسے وہ کھائیگی گردش جن شمگرے جوآ نت لا ئی سمي ياس كليد در دولت لا في فازن مخزن اسراتهيس بوكفنا اس زازے مجے بھی وغایت کھیر ميرق تمت تقييل و گنج سعادت لاني ً بسكمنجنيهُ عزفال برئتما راسينسر نه تهيدست كيايان حيضمت لايئ <u> به مولی معاحب نے محرم و تعلیم میں انتقال کیا۔ انکی بابت ایک اطیفہ مشہور ہے ک</u>رحبی زمانیس وه دلی مشریعین لائے ہیں۔ دار السلطنت میں آلو کے حلت و سرمت کی محبث جیڑی ہو ڈی تھی ۔ ایک پی الور ملال كمتا تعاا در دومرارام بعض صارت أي استغمّا كيا توبوك أن بحاير بين لودل المركب من منين يران ١٠٠٠

ىپى نصّەعاشقانە اندازمىس؛ -ازخود جوائے ہومے کو کمو کرائے ہو مری بعداج ادھر کیونکرا ئے ہو كياً كوب منظر كيو كمرك بو لين نسيفيب كركيو كرك يو ا اتھاری ذاھے تو ای بویدتھا كنے لكے كرتم بھري بحريثي من بوكوني ہمے جو دھتے ہوففر کیونکر اُلے ہو لائى ہے كھين كارشش ول بى آبى کتے ہو بار بازا دھرکمو کمرائے ہو منه سے نہ کہنا اِردکر کیو کرآ نے ہو است لیکھنے بیریم کونه پھر آئینگے کبھی قدرت نے اسرارغیب بریرده دال رکھاسے درنداس سوال کاجواب نہایت آسان تفاكرا فاكر كلينجلاني ب. خوبنهائ خويش إخلعت ثنتا استيازي نرشست وثنا تواخت كے شدہ اندرسفر باصدرضا خود باكن والقصنا اس دردناک کهانی کوتھواری دیر کیلئے بند کرکے خاندان غلیبری ہنری بازیٹ تجل شادی کا ہاشہ دسیھئے۔ مزاجوا كخبت كى شادى معلوم ہے کہ مرزاج آ کجنت زاب رمنیت محل سے لاڈ مے فرزنداور مرزات اور اً کی دفائے بید باد شاہ کے سے زیادہ عزیز نور بصر تھے۔ انجی شادی کتیزائی میں وہ سامان ا ایا گیاکه مرز اَنها مگیراور به مخته زادو س کی شا و یو س کی داستان تقویم بارسنه موهمی میکلفات دم ساجق ومنهدى ورات وارائش شهروروشني باين كرنا بيكاره والبته ايك حثيد ليكواه كا له مصرت را تم الدوازلم دملوی" دمستان غدر صفحه ۱۷ و ۱۸ =

یان زمزن طراورتیسم طعام سے اجهام کی ابت اسی کی زبان سے نقل کیا جآ ا ہے۔ " تربیهٔ مغل سب جداگانه تها . دیوان کی باره دری میں جدا جدامفلیس تربیب گیری تعیس، ہرد میں ایک طائفہ جدا بق کرتا تھا۔ شا ہزادگان کی محفل جدا جدا۔ الاز بین معزرین لگائن إجدا فرقة سيام كي زم جدا . شاكر د بيتيه كيلئ جدا أسيطرح مرفرت كي محفل جدائقي المُشْرَكِيلًا لم عامر تعاكرًا <sup>ك</sup>يس ا ورتباشا كيے رقص وسرود سيمخطوط ہوں - رقا صان يرى بيكرم طرن مرَّرُم نأز دا ندازتھے اورمیجبنیان ناہید نواز زمزمسہ پر داز۔ دس با رہ روز کک پیمحفلیس كل الذين شابى اوررُوسائي شهرك واسط توره مات كاحكم تها حبكاجي ملي رنقد کیابس ردیمیرور می تیت سے خواہ توڑہ کے۔ جتنے قلم سے نوکر تھے نام سنام سب کو وڑتے تیسے کئے جاتے تھے منبلاً میرے والد کا توڑہ جدا میرسے نام جدا میرے جھوٹے جی نام مُداد وه بمی نوکرتھا میری والد مسکے نام صرا کیو کمہ ایک سنخواہ اسکے نام بھی تھی۔ ب فعتمان توره بندي سے كه لائيم كاكرا تھوروز سے بعد ايك تور كالبحواد باكرو اس دریا دلی سینقیسمر توڑہ جات کی مو ٹئی تھی رجس روز توڑہ آتا تھا تمام غززہ وستاحبات كمركها فاتقيم بيواكر اتها - ايك توره ميرطعا م اسقدر بواتها كماكي برخوركها ليه ميرسيم كان كاتمام دالان تعرصاً اتتفا - ايك ايك طباق ي ايخ ر کھانا ہو اتھا۔ جارچار باننے بانچ طرح کے بلا دار بگ بڑک کے میٹھے میاول، خ سنبر- زرد ۔اُوف ۔ یا بخ سیری با قرخانی ۔ایک مثیری ۔ایک مکین اورکئی مے نان غرض کرا تسام خورد نی سے کوئی شے باتی نہ رکھی گئیتھی۔اسکے علاوہ جن شعرالے . الأركيك نرغيرُ لكمي تصر إ وجود يكه الأم تحص كرب وصلے فيلعت و أها عظا مِنُ اللَّهُ ويشركو والسَّقْتِيم كُنَّ كُلُّهُ

غالب مرحوم كى رمانى ور بارشابى يى بدويكى تمى د زاب زمنية محل كے اياد سے الفول نے يہ سراككر ذربى كاركا غذير كاكد كراكب سونے كيشتى ير كوبرے كلف سے ساتھ صنوريس نذركزرانا -بانوه تنزاده جوالخبك سربرسرا غوش بولي تنكم بركج تحييم مرسرا کیابی اس نرسے کھڑے یہ محالاً گماہُ کو *ے تے حن وال فروز کا زیور مہرا* نا د بر دیں برد کے ہو سکے م تی ورنه كيول للني يركثني من كاكرمهرا سات درایکے فراہم کئے ہو سکے مو تب بنا ہوگا اس نداز کا گز بھر مہرا ہے رگ آ برکسسرا برابرہمرا رخيه دولها کے جو گرمی سے بسینے ٹیکا يمنى فهمين غاكب طرفدارنس وكعييل سهري كدر كولى تبرسرا جب سهرے کو طاحظہ فرا ! تومقطع کو دیکورحضور کو بھی خیال ملکہ طال ہوا ۔ا ساد ذو و ت<del>س</del> ركبيت كركے ايك سهر الكھوايا: ـ كع والخت مادك تجعمروسرا آج ہومین وسادت کا تھے سرسرا منكناباتهين زيباب توسر برسرا سريه طرّه يه مزيّن تو گلے ميں برهي ک وه دن ہم کہ لائے درائج سے فلک کشی زریس میرنو کی گیا کرسهرا "ابش حن سے انند *شعاع خورشی*یہ ورخ برفوريس تيرس منور سرا الكونده في سورة اخلاص كويره وكرمهرا تا سنے اور بنی میں رسبے اخلاص ہم واسطے ترسے زا زوت شن گرسرا در خوش آب مضامیں سے بناکرلایا د کھواس طی سے کتے ہیں تخورمبر جنکو دعویٰ ہوسخن کا یہ سنا دو اُک کو ارباب نشاط حضورمیں ملازم تھیں۔اُنسی وتت ُا تھیں ملاا درشہر کی گلی گلی کوچہ کوچپر يرييل كيا -

تصوب

بهادرشاه برنقر در دلیشی کا رنگ ایام دلیهه دی سے بڑھا ہوا تھالیکن اب حوادث گرناگون نے پنشہ بہت نیز کردیا تیخت سلطنت پر مجھے کواسرار ذکتات تصوف بیان نراتے اور مابین کو ہرایت و لمقین کرتے تھے بلسائر بیری و مرمدی فردغ پرتما۔ جونوش نصیب نفرف

ما ابین کو ہرایت و تعین دیے ہے ہستہ بیری و مرتوبی مرسی برے . مرسی کی ہے ۔ ہیت سے نیفنیاب ہوتے اُن کو ننجر و عنایت فر اسے برسُلہ د حدیث الوجو د کی تعلیم دیتے ۔ اور بیسم نے دیک کاروال بلور ترک عطافر ماتے تھے ۔ بشیتر مربدین کو یا نیجر و بسیر ماہو اربطور مرد

محدوادم پر دخان نام بھی اس فیمنظ مشرف ہوا تھا۔ رز ٹیرنٹ کوا نولٹیہ ہواکہ نورج کے سپاہی اگر اوٹرا مسے علقہ بگوش ہوئے تو ہونت ضردرت تی نمک فراموش کریں گے۔ لہذا اہلکا ران فوج کو بھا درشا و سے بعیت کرنے کی حمام مانعت کی گئی ۔ کیکن درلی سے درمرہے بائن دے

اس نوان کرم سے بین کلف بہرواندوز ہوتے تھے۔ اگر جہ بادشاہ سلامت کو تصرف میل سقاد خوتھاکہ محکستاں کی شرح ایک صوفی کے نقطۂ ٹھا ہے سے خود کھی اور اشغال واؤ کا دیسل کی

تاب "سراج المونت" نام مفتی مرال سے کھوائی کیکن پیشبدند کیا جائے کر ہجوم مصا . الفرت را منت نے صورانور کا دل سروکر دیا تھا ۔ اور آتش شوق بالکل بھی تنہیں ہرگز ملع مزا فالب موم نے " مرغرف کے دیا جریل ی روٹ کی ہے ۔

مشبلیان مبرد به آواز عنق مشاو ما برخت گوید را زعشق شاو ما برخت گوید را زعشق

شاه ا دار دسب در در بردی خرقهٔ بسیدی دتای نسروی شاهی دوردیشی این جا ایم است باد شاه عمد تطب عالم است ۱۷

ہیں عِمرِشربعین سربرب سے متجا ذرتھی اسوقت کا واقعہ سے کی صفور انور نے راکھی سلونو <u>۔</u> میای تقریب بس را مربعولانا تھ کو پیچاس روسیر اورخت خاص کے کمار دل کواکیا شرفی م زمائی ۔اس میش وعشرت سے دتت میں صنور انور نے ایک مطر<sup>ید</sup> زہرہ میکیرا ہ طلعت کو شرک<sup>ت</sup> مناكحت سيءا عتباروا مّيازكا رتبه مرحمت فرايا انتحتر تحل نطاب ديار دوسور دبيها بهواد مقرر ازمایا رایک نوامبسراا در خدمت گارڈ پوڑھی بیرتفرر سکئے <sup>س</sup>ادر اعلیٰ اعلیٰ تسم سے مبست سے زیج عطا زمائے۔ خودارشا د فرماتے ہیں۔ بس دہی خور د دخواکے من تھے ك ظفر وشباب كے دن مح جام صبائے نا سے بن تھے دورعشرت تعاا درعب زشاط مْ مُعْتَ رِرْضَا کِے بن تھے مندی ل کرنہاتے شھے ہرُددُ ا بش انت ایجون تھے كرتي ارام سسروفا نديس ہم نشہیں شرا کے بن تھے مانتے دات کو بھی جاڑے کی ييت دوني سا كيان تھ متنى يتي تھے ردزے ۔ اس كرست إرب وكمات ون تق تھا" كلواداشرلوا" برا بناعمل كمن بي حما كي بن سط تعانه كجه دلين ونب ر درصاب اور مذید کرنج زاری ن تھے نه په راتیس تعیس آه وزاری کی وليحنے يكھ عذا كي دن تھے رسے بری میں اس کئے جیتے ية تماشه بهي قابل ديرست:-مجن میں ابر وکل ہو بھر تو چھلیں ہو*ں تا شہ* ہو نشے میں زنگے گل ہو بھر تو ٹیلیس ہوں تما شہ ہو له احن الاخباريبي ١٧ رسمبر الماعم ١٧

ٺارِ آب بور<sup>و</sup> \_ بموساغ بو مینابو بويرسامان كل يهو يعمر توجيكيس خربهوا ورمطب ربيو ون وفي بودرك بويمر توميكير برادر مایس بولیس جرا غال ادر وه مهوش<sup>4</sup> كحرطا بالائي كيل بوييمر توميكيس یئیں نے اسقدر ابہ کم شہر کا ہو دے یا عالم حیا کا اسنے قل ہو بھر تو تھے ت بوبا وه بوبايم بول بيراغ اُسُوٽت گُلُ ہو بھرتوج (النس كناه منوزدلين إتى ب إ اکردہ گنا ہوں کی بھی صرت کی ملے داد یارب اگران کرده گنا بو کی سزاسے) محاسن اخلاق، ا دشا وسلامت با وجو والبحمد ول کے استحد ن تعول الله و سیکے مکا رم اخلاق متصعف تعے اسکے ماشینه شین بیان کرتے ہیں کوعجز وانکسار کسرنفس یعفو وحلم ۔ ترحم اورکشن خلق الم نورون سے آ واسترویراستر تھے۔ کونی کلم کنت وسکوت کازبابن پرند لاتے اور خود ادادنیٰ بندگان بارگا ہے برا رتصور کرتے تھے کو کئے خوت درعونت یاس پوکرنظی می برسندكه خداسساخلاق دنواض كاشرىفا نبرتا وكرت شطف زبر وصلاح مارات وتقويل

ہ جانب اُک تھے مینہیات وممنوعات شرعیبر سے اختراز کی کوششش کرتے تھے۔وہ یا مرکز سے بوجابنی دینداری برہنر گاری رحدلی اور فیاضی کے ہر دلعز نرتھے واکوغریوں سے بهت انس تصاا ورشهور سب که جمی مساوات بیندی استفدرتھی که و ه اینے خاوموں کو کھلا بغیرخود کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ علما دنصلا كصحبت سيأن كولجيبي تقبي اور صحاب كمال كي خدم الرتے تھے نتاع ی اور اور ای کی انبت کیندہ اوراق میں فلم فرسانی کیجائیگی۔ ت كانتقال وزغالِبَ كَتْأَكُّرُدى، اربخ كاسك درست رمي كيك اس مقام براندراج صروري يوكر صفرطئلشيس إدشاه كأستاد حضرت شنخ ابرابيم ورتى في باغ جنال كى راه لى-إ وتنا م كوبهت النوس بوا الدبار بارم وم سے تقوق بادكرسے اظهار ملق فرا تے دہے جشن ا المتوى فرايا ـ ادراك كي صاحبرا ده شيخ محد أعيل كو خلعت تعرست مسر مرفراز ي نبنى ـ نواب مرزاخال وآخ رنتاگردووی کی مرزا نخروولیهدسے وسیلہ سے طعمیس امرد نت تھی کیکن دلیه موسیقے ادراً کے متوسل کا چراغ نواب زمنیت محل کے سامنے جانا مکن نرتھا۔ با د ثباہ وٓ آغ کی طباعی ستدباین کے مغرف تھے مشہورہے کہ فلعہ کے ایک مشاعرویں واغ نے بے المامی غزل مرهمي حبيكا شعرتها س وكمص فردرده حب أهيري بالزرعي اُن سے کدد جویں اس رہ سے گذرنے میا

د **دون کومیضب عنایت کیا گیاا ورخدمت اسلاح مرزاا سدامشرخا**ل غاکب ا فواجه عالى فرات بيس كرا مزاغالب اس كام كوبا دل اخواسته سرانجام كرت تھے۔ ے روایت کرتے ہیں کر مزاکو با دشا ہ کی آٹھ نوغزلیں بنانے میں اُس سے زیادہ دیر نہیں گئتی تھی نی که ایک شاق ا سا دکوین دغزلیس صرف کهیس کهیس صلاح دیگر درست کرنے میں گئی ہے " . نَلَفُرُكَا وَهُ كَلَامِ جِنَعَالِبِ كَي " إول الخواسة" اصلاح سے مزین ہوا تھا غدر میں لف بُرگیا یا عکم بان الله خال مرحوم نے جنگے ایس رسیب و وان کیلئے جمع ہو اتھا غائب کردیا ۔اسلے نہیں المها ماسكتاكه با وشام كوغالب كي صلح سے فائرہ مہر نجایا ہنیں اور درخفیت با د شاہ صرف ٰ ایر یک دو دومصرعه کفتے تھے اورغالب ان *مصرعول پرغز*لیں کھدستنے شھھے تایہ روابیت بھی "شرا پرستی کا نمرسے . اوشاہ کہندمشق ٹناعرشھے مکن سے کہ آخری را نہ کا کلام اسقا مہے ب<sup>اعطا</sup>لی ہو۔ ا دراسوجہ سے مزاغآلب کو کا وش ا درجا <sup>ب</sup>کا ہی کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اُور ٰا ظر<sup>می</sup>ین مزا کی روامت كالخرى صراكل فيح بويينى صرت كهير كبير اصلاح ديرورت كرفيت بول -غرض دوق کے بعد مرزاغالب کی قلعہ میں حرب قدرا فزائی ہوئی کیکن مزرادینی نطرتی مشو**می سے ب**از نہ آتے تھے . ایک روزسلطان نطام الدین قدس *سرو*ا ورحضرت امیرخسرو<sup>د س</sup>ک ت كا فكردر باريس بوراتها مزرا نے أب ونت ثير انشاكر سے يرها سه ملے دومرشرول کو قدرت بھی سے ہ<sup>رو</sup> طالب تظام الد*ین کوحسرو - سرا* چالدین کرغال<del>ب</del> دِتْمَاهِ سَكِي هِمُوطِ عِصَاحِزادِهِ مِمْزَا خِصْرِمِلطانَ عَالَجَ تَمَاكُر دِہوئے اورا نخییں کی طرف" الهای <sup>"</sup> مخرابني مشهور غزل سحابك تسعريس اشاره كياس يس منتهكطال وكحفال اكبر مرمبز شاہ کے اغیں یہ ازہ نہال بھاہے للها دگارفال منوسر ۳

چندسال سے بعد ۲ برس کی عمریس ورگا ہ نطام الدین اوڑ ہرد<sub>ا</sub>لی سے درمیان ی<sup>د</sup> نونهال نون سينياً كيا - له ك نوارول محتم لال بواا ورسرتهر كيوني وروازه يراويزال كياكيا! برگرط م فتقلب زمانه سب می دنیا کاکا رفانه سب يني بها درستعلقان وروليهكر ا پیٹ انڈیا کمینی کی ظرمیں بہا درشاہ کی یہ قصت ردگئی تھی ک**رمی درا ہے میں دارو** جنو دا درابال سلام کے درمیان گا دکشی سے قدیم ا بالنزاع سوال بر مجی محکوا ہوا۔ با وشائ ِ مِهَا لَمُهُ كُوبِهِ عِلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جود بلی کا اصلی حاکم تھا لکھ کر بھیجی تر صاحب بہا در سنے جواب دیا کہ" مقامی عهد**و داروں**۔ جوتیا مامن کے ذمہ دارہیں رجوع کرنا عاسیے ؟ اُلقاب دا دا راب بین بھی فرق *گیا ۔ پہلے جِن*طو ط<sup>لفٹنٹ صاحب کی **طرن** سے با و**نیا ہ کو**</sup> *حاتے تھے 'نے ا*ط بلینرورمجسٹی'' سے متروع ہونے اور''۔ لورمجٹینر پیغل سرونسٹ'' نیجم م**حت** تھے۔ گر۲۲۔آگست عشائہ کومٹر کالون لفٹنٹ کو زراگرہ نے سُلگا کا کشی سے متعلق با دشا کھے خط کا جواب دیا تو ده القاب تحریر کیا حرایب دوست دوست کردست کولکھیا ہے بعن شنشاہ دبلی کامر تبلفٹنٹ کورز کے برابرر گیا ۔اگر حقیقیت میں اتنی عزت بھی نمٹنی کیونکہ سی ترحم کی طاقت ما ت*ى نەربىي تھى* -ب جواکھتا ہے وہ بیرکا ہے کولکھتا تھا کبھی سنظفر کر کھھ لواُ س مُبت بے بیرکا پہلا کاعث ا جولاً في منششا عُهُ كو مترزا نحرو وليه، بعارضُه بي صنه ونيا سے رضت بنوئے اور شبر كيا گيا را کوزہر دیا گیا ہے ولیوری کا تصریح*راً بھا۔ نواب زمن*ت محل نے جان وڑکو کشتش کی ماز<sup>شا</sup>ہ نے جوا کے نبت کی دلیمہ دی کابا صنا بطومطالبہ کیا اور ایک محضر میٹن کیا جسیرا سکے آٹھ مبٹول کے

د خط تھے۔ اور لکھا تھاکہ ہم سب خوش ہیں کہ زینت محل کا بٹیا ولی *عبد متقرر ہولی*کن دو*ر سے ہی* دن ا دشاہ کے سے بڑے میٹے مرزا قویش نے رزیرنٹ کوا طلاع دی کم محضر ر تخطاف تنخ اہ کا لازلج دیمرصل کئے گئے ہیں۔اوراس *نصب کاستی سوائے مزرا قویش کے ک*و ڈینیر ہے کمپنی کو مزیر کامیابی صل کرنے کا موقع الا مرزا قولیش سے پیشرطمنظور کرالی کہ ہا ہا، ے بعد لقب شاہی موقوت کیا جائے صرف خطاب روشہزادہ "! تی نسب - اورزر میٹکیش جو استوت نک سوالا کھے قریب تھا صرف بیندرہ ہزار یا ہواررہ جائے۔ اسکھنول پر ر دیے ٹرے مجے تھے شہزاوہ نے پیشرط نسلیم کرئی ما ویسر کا کمپنی مہا درنے مرزا تولیش کی ونیہدی کا علان كرديا ـ جب یا منوساک خبرضیعت العمراب کے کان کسپیونجی وام سکے رکج وغم کی کوئی مدنیمی *ایک نهایت در دناک نطراس سانحه جا مگذارسی* متا تر پوکر نکھی جوجیند کھنٹوں کسے اندر شہرکے کوچہ و اور در کھیاگئی ۔ کر کھیے اُن اشعار کو مرشیر کی طرح کا تھے بھرتے تھے ۔ اور ورسے اس من سنکر رفتے تھے ممل نظماب دستیاب ہیں کمین اس کا ایک شعر ان الول *اکی زبان پرہے* ك ظفراب رنجهي كانتظام طنت بعرسيسك رنى وليهدى نه نام كملنت عدر ما ع غدر کی عبرت اک داستان کوئیر و بران مین شهورسها ور اسکیا ساب وعلل دا قعات د نتائج برمتعدد كنامين ارُ دوز بان يتضينيف و ماليف ويحكي بين ليكين فَلَفْرك سوالخ تُكَارُدارُ

لزاشم صنمون پرقلم فرسانی سے چارہ ہنیں بصدیہ نج والم اس امنا ن<sup>رخ</sup>م کے وہ حسرت اکت<sup>ی</sup>ا تصرالفا ظرين سي كئے جاتے ہيں جنكوبها ہے مدوح سے براہ راست تعلق ہے۔ منی سی مقسم سے آغا زموسم بہارسے وہلی میں حیرت آگینر خبر م شہور ہورہی تھیں کو ج أكتنا تتفاكدايران كالجيحلا ومهندوستان يرحله أوربوكا يسي كاخيال تفاكه زار روس مهند كي طرب بشِقدى كُرِيكًا يَسِمِي خِرُارٌ تَى تَفَى كِهِ المِيرِكا بل إ دشاه دربلي كواغيار كي حاست سے ازاد كرائے اُراہے میسی دیتی سے رموتی تھی کہ ترکی اور فرانس نے باہم معاہرہ کیا ہے اور وہ شاہ ایران ا اوساتھ کیکر ہندوستان گاختہ اُسلفے کی فکریس ہیں۔ بدیا طن غل میا سے تھے کہ لال قلعہ میں ارافارس کی اَمد کاروزانه انتظار ہے ۔اور تصارت ٹنا چسن عسکری ایر انیوں کی نتح ونصرت کیلئے اعمال سیت كى يَلْكُسْنى ين صروف بيس والكدن ما مع سعدك درداده بكسي شرريف اشتهاريكيال كردياكه شاه فارس فوج کئے آرہاہے اور سندوشان کے سلمانونکو اسٹ کری ایداد کرنا چاہیئے عالم ہمشا با دارو و ما پرنیج ریامیات سے دلچیسی رکھنے <u>والے نئی نئی خبرس سننے کے م</u>شتاق کھے درسامان نفرت کے سے فراہم کرنبوالے مازہ مازہ بشار میں تصنیف کرتے اور ایکی شہیرکرتے تھے البتدائی نیگوئی يرسبضفق تنفح كرعنقريب ايك زبردست انقلاب بهونيوالا سيحب سيسلطنت برطانيه كيط اہندوشان مین تتم ہوجا ویکی۔ تهام مک بیں افوا ، بھیل گئی تھی کہ انگر زرعا یا کو جبراعیسانی بنا ناچا ہتے ہیں۔ یہاں کے مرام ور ندا هب ملکراو زمدن دمعاشرت نناکر*کے فرنگی تهذیب دائج کیجائیگی ۔* دسی رائیت*یں۔* ضبط کرنی جائینگی اور انگلستان کا قانون ہمالیہ سے راس کماری ک نا فذہر گا۔ غرض رعایا دل تنگستهی اور نورج بردل یکه اتفاقات تصنا و قدررسے اُسی زمانه میرایی مدينيم كے كارتوس اكے جنكواستمال كرفيكے لئے دانتوں سے كاشنے كى ضرورت تھى ربدماشوں شهرت دی کدان کارتوسول میں گائے اورسور کی جربی ملی ہوئی ہے۔ اور اسکے رائج کرسے سے

صوبیہ ہے کہ ہندواورسلمان وو نوں سیدین ہوجائیں اور یا در یو نکو تبلیغ عیسوست میرا ، سانی یے بنا دخبرسا سے مک میں محلی میں لیے۔ ہندوشانی فوج اپنے افسروں سے اراض اور بغاوت برتبارتھی راس افواہ نے بارو دیں آگ گھا دی کارتوسوں کے استعال سے انکار روبا به انگرزوں کےارباب مل وعقدنے تدبرا ورد انشمندی سے کام ندلیا ۔ ایسنے سلوت ویر کیا المارسے لئے نزاعی کا رتوسوں سے انتعال براصرار کیا اور ایرا نی پیچم کا وہ زریں مقولہ بھول کئے نه ہرجا ئے مرکب توان تاختن + کہ جا ہا سپر یا بدا نداختن میں شھر کی بڑی چھا اُنی رعب دوا کھے نظاہر ٰکے لئے انتاب می گئی۔ مریم ششاء کو دسی سیاہی کارتوں قبول کرنے یرمجور کئے گئے ۔ عنیں نے ایکارکیا یومنکروں کے سرکروہ حوالات میں بندکر دئے گئے۔ درسے مدن پر پٹریل غز ں دس برس قید کا حکم سنایا گیا ۔ اسمی ورد یال تمام فوج سے سلمنے سرمیدان آ اری گئیں۔ ادر یرای بہنا دی *گئیں سِباہی غم وغصر سے بت*یاب م*ھے کیکن اسوقت کسی نے* دم نہ ادا شام کو بازار خبرشهور مونی که دو مهرار میرای مبنوانی کئی بین اورکل دو مرسے انکار کر نبوا کے کرنتا رکتے جاوینگے صبح ہوئی توا توارکا ون تھا اور کی کی وسویں ما پرنج انگریزا فنے عبادت کے لئے گرجا گھر گئے یسی فرج ارکوں سنے کل کرجلنجا مذہبیو کئی تیفل قوارے اور قبید در کوچھڑالائی ۔ تعطوری دیر کے بعد لول کے چیتے حالا کئے اورا ونسرول کوفتل کر نامٹر درع کیا۔ا جمر برم دہ بچیہ یورت نوجی ادغر فرحی <sup>ہ</sup> برا کھی ٹری موت کا مکار ہوا ۔ دن *بجرمیر طو*مین قتل دغارت کا با زار گرمر ہا ۔ شام کو باغی فرج دہلی ں طرت روانہ ہو نئ یعض اُنگرز اِفسروں نے موقع یار دن ہی ہیں ایک خطاکمشنر د<sup>ا</sup>بلی سے نام بغادت كاحال ككھ كاندليثية ظا ہركيا تھاكہ باغى د ہلى كارُ خ كرينيگے اور و ما رہند در ہے گر برنجتی سے پیخطاً وھی رات کو کمشنر کی کو بھی پر بہونجا ۔صاحب بہا وزحوار الكوسياركرك خط دياكيا گرفنيد كفشدس خطكون يُرهنا" إين دفترب معنى غرق في الفيا بين دا الكركوك و يع بوئى تو باغى دالى من داخل بويك تع .

روسننبر دن المرئي ف عمر (١٦ ر مصنات المراهم) كوا وشا مالاست فريض ا فارغی مور چرو کے میں بیٹھے وظیفہ طرحہ اسے تھے کہ دریائے بل مطرف آگ کے شعلے نظرا کے روزا دار بیسے معلوم ہواکہ میر گھ کی فوج باغی ہو کئی ۔ انگر زوں وقتل کر ڈالا ۔ دہی ا*ر آتی آ* ، انگرزِ حاکم کو مارڈوالاہے ۔اورا <u>سکے نبگار</u> آگ کٹکا دی ہے ۔ با وشاہ تحیرا ورپر شا<u>ن ہو</u> ہائے اور شہر سنا ہ کے دروازے مبند کرنے جائیں ماکہ یفتنہ غطیم شہر میں داخل وان باغیرشیتوں کے بل سے از کرمیا گراھ کے شکے ہو۔ ں میوینے رزیر بھروکر برا جا کرا ستا دہ ہوئے اور حسب قاٰ عدہ سلامی دی۔ اِ تقریر کرعر ص لگے'! ہلاگ آ کیے اِس فر اِدی آئے ہیں۔ائید دار انصاف ہیں ، ہمنے اپنی جانین کیا سرکٹواکر کلکتے سے کابل سے ڈیرے کہ چودہ سوکوس میں علداری انگرنری قائم کرا دی اور ہاری ت سے نام ہند وستان ترسلط ہوگیاا ب وئی سکٹ ابنی ندر اقوسر کا رکی نیست کیں فقوراً پا ہجار دین وزرہ کے دریائے تخریب ہو نئ ایک تسم کی بندوق الیسی ایجاد کی جیس کارتوس وانتوں سے عا*ٹ کر لگانا پڑے کا زوس معلوم نہیں کس جا* نور کی حتمی سے مندھے ہیں۔ ہم کو گوں نے میا حکم ہے انکارکر دیا۔ نراع طرحکئی میار صینہ سے بیتنا زعہ درمیش ہے۔ مکا مرسکمٹیاں ہوئیں اور ىم كركون يى يخيطيان دوركيس كەزىيا دە تىشىد دېيو تو ايك دن ايك يانىڭ بالاتفاق تام مېندو بن غدرمجا د دینانچه میرند سے نسا د کاآغاز <sub>آ</sub>وا - اورتهام فوج جاد ُه اطاع<del>ت م</del>نحرت ہوگئی *ا* برشا نه روزین س کوس کی مسافت <u>طے کر</u>ہے بہاں *آئے ہی*ت ماکہ با دشاہ سلامت ہمان<sup>ہ</sup> ر باتھ رکھیں اور ہا راانصاف فرائیں۔ ہم دین پر گرکرائے ہیں ہے اس فراد کا با دشائے جوجوابِ دیا وہ تاریخی تقطر نظر سے نہایت اہم ہے ادراس سے نابت ہو تا ہے کینطار طَفَ رساہو بکی 'افرانی سے ک<mark>ے تعلق نرتھا</mark> ۔ با وشاہ سے استا وزا ہے را قم الدولہ پین طہرالدبن میں آلیرد ہوی اسوقت حداقدس

عاصرتھےا دراس گفتگو **ے شاہ**ینی ہیں۔اُ نھوں نے با دشاہ کاجواب'' داشان غ*در''*' بیان کیا ہے جکے بنیتر الفاظ خود حضرت خطفری زبان مبارے شکے معلوم موتے ہیں۔ جواب سِنوبهانی بحقے اوشاہ کون کہتا ہے ۔ میں تو فقیر موب ایک مکیہ بنائے ہو کے لینی بادشاہت تو با دشا ہو بھے ہمرا ہ گئی سیکے راپ دا دا باد شاہ تھے جسکے لطنت توسوریں ہیلے میک رگھرسے جا چکی لقی میرے جدوا ہا۔ زر کارا پنے خانمان نبمت کی اطاعت سےجدا گانڈرٹیس بن بیٹھے میرے اپ دا داکے۔ ارسازا پنے خانمدان نبمت کی اطاعت سےجدا گانڈرٹیس بن بیٹھے میرے اپ دا داکے۔ ے مک نکر کی ۔ توت لا ہوت و متاج ہو گئے ۔ نصوصًا میرے جدبر رکوار حضرت شاہ عالم ا دشاہ غازی کوئیب غلام فا در کک حرام نے تیکر کے نا بنیا کیا ہے تو پہلے مربہوں کوطلب کیا گا تھا ۔اور اُ مفوں نے اُس مکس ترام کو کمفرکر دار کو ہیوننچا یا مصرت بادشا ہ کو قیدسے پیڑا یا بین سال مرہٹئے با دشاہ کی جانہے نمتارر کہے۔ گر با دشا ہ کے صرف مطبنے کا بند دیست نہ کرسکے. لا جار برکرمیک روا د انے جانب مطلنت برطانیہ رجوع کی اور انگریزوں کو بلواکر اپنے گھر کا ختار زمایا - لک ہندوستان ا*ئے کے تفویصن کیا -*ان *لوگوں نے صب* د لحواہ انرا جات شاہی کانبیدو رواً - فکسیس امن دا مان کا ڈنکا بجا دمای<sup>م</sup> اس ردز*سے ہم لوگ ب*اعیش*وعشرت نام بسر کرستے* بعلے اتے ہیں لطائی محکومے سے چکے کام نہیں بن توایک گوشہ نثین اومی ہوں مجھے ستانے بوں ائے میرے ایس نز انہ نہیں کہیں تمرک<sup>و</sup> تنخواہ دو *تھا میں*ے رایس نوج نہیں کرمی<del>ر تھا</del>ری بنهيس وتحصيل كرميح تقيس وكرد كهو تتكاميس وكمه نهيس كرسكتا بوآ ی طرح کی تو تعاسته کا ترکھو۔ تم جانویہ لوگ جانیں ۔ ہاں ایک امرسیے اختیار میں " ابته ده ممکن سبے کریں تھارے درمان میں ہوکر ، انگریزوں سے بتھاری صفا نی کا سکتا ہوں. نم ابھی ہیں گھرے رہو میں نے صاحب رز ٹرنٹ کو بلوایا ہے ۔ میسے رہایں ایرالے يْں بِس پيلے اُنسے درا فِت کرلوں۔ اُنسے مجھے حال فتنہ و فسا دمولوم ہوجا ویکی اورخدا جا ہا

، نسأ دکومیں رفع د نع کرادونگا ۔ گفتگ پنوزاتها م هی که فریزر صاحب ریز طینط معتولعه دارصاحیک داخل او آن رئے یا دشاہ انسے مفاطب ہو کرفرانے گئے مرکیوں بھائی یہ کیا فتنہ و مشادیر ایمو گیا۔ یہ نز ہب کا چھکڑا کیسا اُٹھ کھڑا ہوا ۔ یہ قدمہ دین کین کاہے تعصب مرہبی کری سنے سے ن فتنه کاجلدا نسدا دہونا چاہیئے -مباوا ہندو شان میں عالمگیر ہوجا کے اور لا کھوں آدمیول ہ گشت دخون ظور میں ائے - بید کوگ جاہل ہیں ۔ فرقہ سیاہ جاہل ہو تا ہے ۔ان سے تقبیک<sup>ا</sup> کا مٰ کالناچاہئے۔ اکو ہرایت کروکہ پرکوگ اس منیاد سے بازا جائیں ۔جائے تعجبہے کہ تم کا س معالمہ کی اب کے خبر نہیں '' ریز ٹیزٹ نے بزات خاص باغیوں کو فہایش کی گر طیاز ہٰ یک سیا ہی نے ایں تونت صاحب بہا در ریبندوق کا فیرکیا گرتصنا نرتھی بیگئے ۔ بادشاہ سے ض مورض کرے شہر کے بندوبست سے لئے با ہر سکلے۔ باغیوں نے تعاقب اور کھڑی ہی دیرکے بعد شہر تین ل دغارت کی اگٹ تعل مرکزی۔ ریز ٹینٹ بہادر فلورار۔ دینے ہا ہی ما اسے سکتے ۔ دوکانیں کٹیں۔ اور *ساسے شہر ہیں شیطان کا داج ہوگیا۔ باغیوں کورسد کی ضرو*ر ہو ئی اورالازمین شاہمی سے مد و مابھی۔ا ماد کاا قرار اس شرط سے کیا گیا کہ غارت گری وآنٹ نوم عابازار سندکیا جائے۔ بھوکوں نے منظورکیا۔ توشہرمیں منا دی *گیگئی رخ*لق خدا کی۔ ملک اشاہ بحكم جهاں بنیاہ کا کِسی پر کوئی ظلم نہ کرے در نہ ملزم شاہی قرار دیا جا دیگا۔ دو کا نوں پر مہرا جھایا ورکشہر میں امن فائم ہوا۔ باغلی پینے ترکا ت کسے کب اِنہ تے تھے . مبنیک گھر اوٹ ایا در فر می عور توں اور محی کر فتار کرے استھے نون پر اہا دہ ہوئے شاہی المازموں نے استحان اح سے منع کیا ۔ بصير كوشيش ان بِعِكنا مِو كوشا بِي حفاظت بيس كَيْكِرْ قلعد بيس ركفا ـ لال قلعه بير مهما غركما علدرای تبی به اوشاه باکل بے بس تھے۔ایکے صرتے تھم کے خلاف یرسب محبوساں ملاز متل

رڈا ہے گئے م**رزاغل مرز انتضر ملطان** دغیرہ شہزائے اغی فوج کے انسر سالے گئے ا و رنطاه م یا وشاه کو بجبرواکراه ان افعال کی رصنا مندی دینا پڑی۔ با وشاه سلامت نام سے حکم انگا جاري ہونے لگے لیکن اسکے الازموکمی پیقیقت تھی کہ ہرونت فرشتہ اجل سامنے تھا۔ د ہوی تھتے ہیں ک<sup>رو</sup> ایک ون ہم لو*گ تھیم احسن امٹر خال سے* ماس بنیطے ہوئے تھے کہ پور ہوں نے آکر بمکو تھیرلیاا در مبند وقیس یا بول پر کھینچکر کھڑے ہو تھئے۔ ادر کہاکہ تم سب بیدین ہو۔ ہ رسُان ہو۔انگریزوں کو چھیاں لکھتے ہو۔ ہم لوگوں نے جیران ہوکراُن سے کہاکہ ایک فوج ب کوار اوروز کے محکم طب سے تو فیصلہ ہو جائے اُن یں سے ایک دوا فسیم بحد دار نفے و ساتھیوں کوسجھاکرنے کئے " بادشاه کی عیست ترخمی که مهتاب باغ مین آن برمینروں نے اپنے گھوڑے با ندھے تھے . پوربیا فر بداندا مربب ته قدا ده میری این مجین برس کی عمر کانمند پر دافرهی گام هے کاکرته دهوتی ا بندهی دوئی بسر ریابک انگوچه معال کرچ اصروں می اسکے گلے میں بلری در کی عقب ا لے پیوترہ سے دربار میں آیا اور با دشاہ کوسلام کرکے یا س جلا آیا ۔ با دشاہ کا ہاتھ کی کرکھنے لگا منوبڑھئو۔ 'دیتھیں ہنے با دشاہ کیا''۔ انتیز دہلوی نے امسکے مینہ پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور کہا ا دب، با د شاہوں کے در بارمیں املے گستا خی کرتے ہیں وہ دومین تدم نیکھے ہوئے گیا اورگرتے گرتے سبھلا۔ ا ورائسنے الوار کے قبضر پر ہاتھ والا نے طبی سبی الموار کھینج کی ۔ ایک یدزاده نے سپاہی کا گلا درکوچا دوسروں نے طبیر کوروک لیا۔ کوکوں نے دھکے ویکردیوان خال ہے اجرکردیا۔ اِ وشاہ نے خفاہوکرمغلطات گالیاں دینا شروع کیں ۔ا ورحکم دیا کم محل کی دیل کراوُ اورخوا ہرصاحب کوچلو قلعہ چھوڑدو نیحود سوار ہوکر جالی کے دروازہ بک لیو کیکئے تھے کا ك نسرت بوكر دوار اسئاور ما وشاه كى سوارى روك لى برحنٍ را وشا ه نيطٍ إ فلمرسے چلے جائیں گروہ کب جانے دیتے تھے۔ ہوا دار او اگر آبسیج خارکو لے گئے نوض

مەرس حكومت دراسل باغيوں كى تھى دا د شا ،مفت بدنام تھے دايك صادق البيان شيمديدگوا ہ ا کا بیان ہے کہ باوشاہ غریب کا پیمال تھا کہ حیران پرشیان مل میں سہتے تھے ۔ اِ ہر برا مدہو چھوا تھا ہر دِنت منہ مِ منا لم ہم بدیدہ سِنتے تھے گاہ بگاہ بدِنت شب نحلیہ بی بی بی خانہ میں گھڑی و رکیزی ابیکارتے تھے ۔اوراُن مک تراموں کو برامجلا کتے تھے۔ایک دن حضور۔ سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ تم جانتے ہو آ بھل جوسا ان ہور ا ہے اسکا انجام کیا ہونا ہے ۔ بدخال جمعدادنے باتھ با ندھ کرعرض کی مصنور ڈیرھ سویرس سے بعدا قبال یا ورہواہے ئى ہوئى سلطنت بچروائيس ئى بئے ۔ باد شاہ نے ارشا د فرا يا تِنم لوگ نہيں جانتے ہو جو ک میں جانتا ہوں مجھ سے سُن لو میرے گرفنے کا کوئی سامان نہ تھا بینی بنا کے فسا دیال دو<del>ت نو</del>آ الكُ للطنة في غير بواكرتي ميك رايس ان ميس سے ایک بھی موجود نه کقی میں تو پہلے ہی نقیر ہوا بھیاتھا ''کس نیا پرنجا نہ' دروش کے خراج زمین د اغ بر' ۔ أب بومنيانب الله عنيب مير تراك الكي اوردتي بن الريم ركي فتنه برا بواس رِّ معلوم ہو ا ہے کہ فلک غدار کومیے کھر کی تباہی منظور ہے آجک سلاطین خیتا ٹی کا ا**م** بلاآتا تعااوراب آينده كونام ونشان يك فلمعدوم ونا بودموجا ويكا - يه مك حرام جواسي ا اتا وُں منتحص رہور میاں آکر نیا ہ ندیر ہو کے ہیں کوئی دن میں ہوا ہو مور سے جاتے ہیں جب يەاپنے فاوندوں كے نهوئے تومیراكیا ساتھە وینگے - يەبدمعاش میراگھ بگاڑنے آ بگاڑ ہے۔ ایکے جانے کے بعدا مگر نر لوگ میراا درمیری اولاد کا سرکا ف کر فلعسے منگرے یا بِرُها دینکے اور بم لوگوں میں سے سیواتی مزیبوٹر کیگئے۔ اور آگرکوئی کا فی رہ جا دیگا آت کا إِوْل اِدر كھوكَةُ ثم رونى كا مكر المتنه ميں لوڪے اور وُہنھ ميں سے اُگر دور جا پڑيگا "بينخان یز فراکر کھیرکل میں داخل ہو گئے ان دانشمندانه اقوال كائس فروحرم سے مقا بكركيا جائے جوفوجى عدالت سے سامنے

مظلیم با دشاه پرنگا دُگری تھی تواہل دنیا کی بےاعتباری اورنیز مگسے زانہ کا حیرت انگیز منظرا کا كرما في أب واعتبروايا ولل البصارة حب وی شها دوں سے ابت ہوگیا کہ غدر کی اطائیوں سے ہا کے ممدوح کوری نة تھی تواُن لڑائیوں کی تفییل ہاری کتا ہے موصنوع سے خارج ہےالبتہ اس دو بول كأنذكره ضرورى ب مآول تو تكيم احسن الله زخال و ويحتف مرز اللمخ ش ترسيخبت خال دادر تميّ محفر مزامغل. آول! د شا بي طلبيب تھے اور دوڪ را ان دونوں نے دورا ندلینی اورعا قبت بینی سے انگریزوں سے سازکیا لمرقا مُركبيا .ادهرا، وشاه كوصلاحيس ديتے اوراد هرفلعه كى هراكي خبراً مگرزر دَ کُوکئی مرتبه اُ اسکے حرکات پر *شاک بوالیکن ب*اد شاونے آگی اعامت ک شخضب بین تکیم صاحب کامکان اغیوں نے لوط لیالیکر بلاہا و کے طفیل مرحا سلام بخت خال ایک انگرمزی رساله کاصوبه دار تهاوه و الی پس باغیون کا سنونه بنا" تے خطاب کیکڑام سیا ہ نفید کا متار ہوگیا ۔ <del>مرز ا</del>خل ادفیاہ سے **بیٹے** اور نوج کے رانچین شھے کیکن اسقدرلیا تت نہ رکھتے تھے کہ انقلابی نوج کی رہنا ئی کرسکیٹ خا ت ہولیکن حبّاک کی فالمیت رکھتاتھا ۔ان وونوں اعلیٰ انسروں میں با ہم آلفاق نرتھا ۔ مغل نا وانی سے لارڈ گوزنر کی کارردائیوں بی خلل اندازی کرتا تھا ۔ با ہمی شکش نے اتظام بر ترکردیا به حکه آوری درگور سدا نعت کی مجمی فرت نه رہی پنجاب کو برا ه راست حکومت برطانیہ کے بن ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ و ہاں کی فوج بغا وت کے زہر سے محفوظ کتی۔ انگر زوں نے ی شکرسے کا ملیانیمیال سے گور کھے مد دکوبلائے۔ باغیوں کشکست دیکر دہلی سے سامنے ایک ماڙيرا پنا مورجة فالم کيا - ڪيتے ہيں کرجس دن ٻياڙي پرانگريز دن کي تو بيں مير معين خلوم بادشاه اینی عبادت گاهیل عافری اورنیازسے بر دعا ما مگی .

" محصنیے عن اور الوان کے انتحال کا وقت ایونیا ۔ خلا دندا نبچھے صبرادرات تقلال وسے میں اس ابتلا سے عہدہ برا بونے کا اہل نہیں می*ری شریتے ہی ہاتھ ہے ۔* ان منگدل او*ر بیب* سیا ہیوں وعقل سے کہ و مصوم کویں اور مگینا وعور توں برظام ندکویں لیکن سے سرحاکس سے کہوں تربى سب كاحاكم اورمرشير فادرك يون كيئ كرمه شروعجرال طبيان دا بريد + يا برمنه جانب مبحد دويد-کیکن دعازُ نیکا وقت گذرجیجا تھا۔ دہلی کامحاصرہ ہوگیا ۔ اِغیوں نے قلعہ پر تو میں نصب ں اور دو زں طریق گولہ باری ہونے لگی ۔ شہر دالے مبحکوا مگرزی فوج کے مقابلہ کے لئے سکلتے تھے اور شام کوا بنی تعداد میں کمی کرا کے دائیس آجاتے تھے۔ محاصری کو جواپنی فلت محسوس ہونے لگی تھی کہ ایکے ایس کئی ہزار سوارا ورمیا دے کی کمک بیو تحکیمی اور ماتیم بھرستا ی خونرزاط ایسسے بعد جبیں انگریزوں سے ۱۷ انسراور ۱۸۰۷ سیا ہی مجروح ومفتول ہو کے سکتے غوں نے شہر سے ایک صدر قبضہ کرلیا۔ ۵ایتمبرسے «استمبر کٹ شہر کے اندرارا ای مو تی از کا گرہر قدم پر ابنیوں کوشکست ہوتی تھی ہیات کے کہ استمبر کو باغیوں کے ایس کوئی مورجیاتی ندر إا درنام شهر بردو باره المكريز ذي البصنه بوكيا -لال فلعهكے لئے وہ طری مصیبت كى دات تمى - باوشا وسنے اداوہ كياكہ حولى سنے كلجائم سوّت لا رو گور نرخیت خان خورت ا قدس میں حا صربواا ورعرض کی " آگر حیہ و شمنوں نے شہر ہے لیا ہے لیکن اس سے ہارا کچے نقصان نہیں ہوا ہے۔ تما میزندوستان ہمارے ساتھ ہے او رخص کی نظراً بی دات گرا می پر ہے۔ آپ بھر تر د دنہ کریں بھی رہا تھ نشریف لے جلیں میں بہار وں جیپ کرانسی مور چربندی کر ڈنگا کہ انگر زوہاں کا میاب نہوسکیں گئے۔ دہلی اپریخنے کوئی فرجی قلعہ نہیں ہے اور حباک سے لئے نهایت نامناسہ جمنے چیند ہمینہ کمٹ ہم کو کیا ر کھا یہی ٹری بات ہوئی ۔ ہمشیب میں تھے اور انگرزیہاڑی برے کوئی ناتجر برکار نوج بھی ہا جائی

رتی تواسکو دیملی کا فتح کرلیناکو کی وشوارنه تھا یہ جبی بمر*ی نوا*بی یہ ہونی کرحضور سے صاح مزراً عل نوج کے کمانڈرانچیت بنا کے گئے۔وہ ننون حرہے ناوا قفت تھے اوران کوملومنہ امپیوں کوسطرح قا بومیس رکھاج**ا** یا ہے اذرائن سے اطاعت ادرفر ہا نبراز ک ذِكرتبول را نَهُ عِما تَی ہے میری زندگی کا بڑا تصد فوجی خدمات میں صرب بروا ہے ۔ اگر صاحبزا دہ لتة وتقيينًا الخمير سيابيول سي أنكر نرول كي كثيرالتواد ت وتیا۔ مگراب بھی کی خہیں گیا ہے تہام ہندوستا نی رایتیں ہا کے ساتھ ہیں وہ سے خاموش ہوں کین اُسکے قلوب حضور کی مٹھی میں ہیں گر تصنور نے کسی محفوظ مقام ترکیم موراً عمرز دِن كامتعا بكه كيا درارًا بن كا يا نسه بلطا تو تهم م*لا حضور كا سا تقرد كيكا".* با د شاه ا سے متا تُربوئے اور فرایا کہ ''ہم تقبرہ ہا گؤل جائے میں اور کم کل جیجے وہاں آکر ہمسے ملوائسوتت مائيگا بنجت نبان خصت بعیئے توم زاآلئی نخبش جوا گرزوں کی طرفت س مدت پرامور ہوئے تھے کہ با دشاہ کو باغیوں کے ساتھ ہرگرز نہ جانبے دیں فدیت عالی میں ما ضرور کے ۔ جنا حنبیں کے بعد حرنت مطلب زبان پرلا کے نشیب و فرار جھاکر د عدہ کیا کومیر لی گزرد ہے کلر آمام معالمات کی صفائی کرا دو گئا۔آپ پر آیا کی اولا دیر کوئی حرمت نہ آ نے دو کھا ۔ نشبر کھیکہ آب باغیول کے ساتھ مزجائیں۔ با وشاہ نے ان کو بھی کھے دواب نہ دیا ۔ صبح سور سے مسکمیات اوزیوں کے باب وادکی دیلی سے باہر نیکلے میمزاہیوں کومقبرہ ہمایوں کی طرف رواز کیا۔ لمان نطام إلدين اولياميس حاضر بموكئ يحسرت وايس ينونت وهراس كاحا أ ندخوا جدم الحزل اور ہوا دار کے کہاروں کے سواکو ٹی ساتھ نہ تھا۔ جبروزر وتھا۔ اورگرد وغبار ایش الوده دیراگنده تھی فیوائیر نظامی دبلوی روایت کرتے ہیں کم ایکے نانا حضرت شا غلام س جواسانهٔ درگاه کے خادم تھے بادشاہ کی ایر شنکے خدمت اقدس میں ماضر مور کے دیکھا ۔ کے *مر اِنے بیٹے ہیں شاہ صاحب نے خیرست* درانیت کی ارتبا وہوا کہ

ں نےتم سے پہلے ہی کہدیا تھاکہ کمینجت سیاسی خودسر ہیں ا درانبرا عماد کر ناغلطی ہے۔ خودمجی ڈو منگےا در محمد کو بھی ولو کمنگے ۔ آخر دہی ہواکہ بھاگ نکلے ۔ بھا نی اگر جرمیں ایک گوش**ز نی**روب یکن ہوں اُس خون کی یا د گار میں آخر دم مک مقابلہ کرنے کی حوارت زمّی ہے بیٹ برزدگوں بر ے وقت پڑے ہیں اور آنفول نے ہمت نہیں ہاری گر مجھے رغی<u>سے</u> انجا فرکھا ہے۔اباسیں شک گی گنایش ہیں کہ میں شخت ہند پر تیمور کی آنری نشانی ہوں مغلئی حکوم کا چراغ ٹمٹار ہا ہے اور کو ٹی گھڑی کامیہان ہے ۔ پھرجان پر <u>چکر ک</u>یوں مرید نیوزرزی کرائول سوای فلعہ تھ*یڈرکر حیلا آ*یا ۔ ملک خدا کا ہے حبکو جیا ہے ہے۔ سینکڑ د*ں برس ہاری شل نے مرز*مین مین یر با د شاہمی کی ۔اب د دسردں کا دقت ہے ۔یہ کو ئی رنج دانسوس کی بات نہیں <sup>ہ</sup>ا خر ہ<u>ہنے</u> بجی تو د دسروں کومٹاکرا بنا گھربسا یا تھا"اسی طرز کی حسرت ناک با توں کے بعد با د شاہ نے ایک صند وقیے دیااورکها" په بتھالے سپرد ہے۔امیرتمور سنے حب ترکو *ل کوشکست دی تھی توسلط*ان بایز می<sub>د</sub> کے نیزانہ سے پیغمت ہاتھ لگی تھی یاس ہی جضور مرور کا گنا ت صلے اولٹہ علیہ وسلم کی بیٹر مباک ، یا بنج بال بیں جوآج مک ہما اے خاندان میں تبرک کی طرح سطے آتے ہیں۔ اب میر سے ملے مان میں کہیں تھھکا نا نہیں ۔ ان کوکیار کہاں جا اُں ۔ تمرسے بڑھکراس اہنے کاکو نیال سے رکھنا ۔میرے دل ودید ، کی نفشرک ہیں جنکواج کے دن کی ہولنا کہ صيبت مي اين سع جوار امول" شاہ صاحبے وہ صندو قیدلیکر درگاہ کے توشیرخا نہیں داخل کر دیا ہاں وہ اب بھی محفوظ رہرسال ہیں الاول سے میں نیس تبرکات کی زبارت ہوتی ہے۔ اسکے بعد بادشا ہنے فرمایا "آج تین وقت کھا نیکی مهلت نہیں ملی۔ اُکر گھویں کچھ تیارم و لاؤ" شاہ صاحبے کہا" ہم کوگ بھی موت کے سامنے کھیے ہیں کھانے پکانے کا ہوٹر نہیں جا<sup>ت</sup>ا ہوں جو کچ<sub>ھ</sub>وجو د سے عاضرکر ذکتا۔ ہہتہ ہے کہ حضور خو دغریب ن*عانہ ریشر*یعیت ہے جلیں جبتبکہ

نه و بوں اور سے رئے سلامت ہیں ایکو کوئی شخص ہاتھ نہیں گیا سکتا !! با دشاہ نے فرایا "آپ کا اصان جوالیا کہتے ہو گراس بور صحیم کی حفاظت کے لئے ينے بيرونكي اولا و کونيل كا مين بيجنا محص بھي گوارا نهوگا ۔ زيارت كريجا ۔ النت سونپ دي ب دو لقے منطان جی کے لنگرہے کھالوں و مقبرے چلا جا دُنگا۔ د إل جِتمت میں کھا ہو درا ہوگا شاہ صاحب گھرگئے اور داں سے سبنی روٹی اور *سرکر کی خینی لائے ۔* باد شاہ نے تین د<sup>ست</sup> كے بعد وزمت كھاكر لين بيااور فعدا كاشكراد اكركے مقبرہ ہايوں كى طرف روان ہو كئے . اُد مرمزراً النی ش انگرز در سے نامہ دیبام کرہے تھے۔ د نترخررسانی کے حاکم اعسلے مبحر ٹرس کو لکھند یاکسیں نے با وشاہ کو تخب**ت خا**ل کے ساتھ جانے سے روک لیا ہے کل مقبر جا بون بن دو بار ملاقات کا دعده بمواہے میصونت و ہ نصت ہوآپ تمٹوری فوج کیا آئیل ہ ؛ دنیا وگرنتارکریس غرمن ادنیا و نے مغیرے میں خبت خاں سے آخری ملاہات کی کہنے ش بھی موجود تھے یجنت خال نے باوشا ہ کے لیجا نے پاصرار کیا رمرزانے خالفت کی بادشا ہ بے بخت نمال سے نما طب ہوکرفرا اِ 'بہا در مجھے تیری بات کا یقین ہے۔ گرجسم کی توت جواب وبداب اسلئرس اينامعا لمتقديرك واليكرتا بول مجركوبرس مال ريحور دورا ورابيمالته کے یہاں سے با 'ویکھ کام کرکے وکھا کو بہاری فکرنہ کرد۔ اپنا کام انجام دو "بجنت خال ویس پوکرمقبرے سے شرقی در دازہ سے در ایک مارے جاگیا ۔ اوراینی اِتی ماندہ فوج کیکا بیا غائب ہوا کہ جَنْكُ مِي جاسوس كُواْسِكا سراغ نه كُكامِعلوم نهيس كرمين بي دهنس كيا يا آسان برزيعا - تر تو ل سكى لاش جارى رئى گركىيى تيرنه جلا-حب میتجر پرسن کومعلوم ہواکہ باعی سردارزصست ہوگیااور با دشاہ کے بیس کو کی مایتی باتی نہیں ہے تو اُنعوں نے تِجَرل سے إد ثما م کے گر نتار کرنے کی اجازت طلب کی اُسونت بحث بیش بونی کربها درشاه کوزنده گرفتارکیا جائے یا قال کر دیا جائے جزل صاحب کی دائے تھی کم

لاک کردیا جائے۔ گردوسے انسروں نے اختلات کیا۔ کیو کماسونت کمے صرف دہلی پرتیفیہ ہوا تھارا ورتمام ہندوستان میں نسا دکے شعایشتعل تھے ایسی حالت میں با دنتا م کا زندہ رکھنا ہی تھے۔ ح دمنسورہ کے بعثر پجر مرمین ہے رکے دروازہ پر آیا در ما دشاہ کو ہا ہر بلایا زمنیت محل اه تحیین انعوں نے عرض کی کہ پہلے آب میجر طرس سے اپنی میری اور جوال بخبت کی جان کا بان ب کیجئے تب اہر جائیے۔ بادشا منے بیجر کے پاس ہی بیانی بھیجا ۔ اُسنے قبول کرایا اِس قول و قرار کے بعد باوشا ہ برآ مرہو کے۔ پاکلی لگائی گئی ۔ اکبروجہ انگیر کا وارث سر کا ری مازم کی تنبیت سے س بالكي رسواركيا كياا وركورول كريسك من وبلي يجيداً كيار انا المه وإ مااليه واجعون و غدركاانحام صنفرسم<sup>ی مو</sup>اهد کی بہلی یادوسری اریخ کو با دشاہ زمنیت محل کے مکان میں جولا*ل کنویں* ریب تھاتپ کئے گئے۔ دوسے دون مرزاا لہنج ش نے مخبری کی کەمرز آمغل مرز انضرسکطان ادا أبوكر وغير بهم مقبره هايون يس يوشيده بين ميج طريسن البينے سيرسالا رسے اجازت ليكرسوسيا ہيوں ماتھاً نگوگرفتا دکرنے دوانہ ہوا۔ تینول تہزا دہ قبرے کے اندر تھے اورا کے ہمرا ، لفٹسٹ یکٹاول کے ول کے مطابق بین *خراز س*لمان تھے اور اسکے علاوہ بین ہزار کے سیاہی قر*یب ہی* ماٹریوں میں موجو دیکھے ۔ مرتسن اورمیکٹراول نصف میل کے فاصلہ برطہرے کیو کماپنی قلیل ۔ کیکرمقبرہ پردھا واکرنے کی ہتت ندیھی شہزا دو*ں کے* بایس بنیا نرمیجاکہ وہ گرفتار بمنطور یں یا انجام مزاحمت کے لئے تیار ہوں۔ آدھ گھنٹہ کے بعد شہزاد دں کی طرب سے جواب ایا دارى كيماكة وبهمرا ينت تئين والهرسكة بين ميجرك كماكرمين وعذبين ہنرا دوں کونغیر سی شرط کے ہمارے یاس حاضر ہونا جا ہیئے ۔اب مقبرہ میں اہم گفت له بسطو دین مرطری آن دی دولله مبلد۲۲ صفحه ۱۸۱

وع ہوئی شنزاد دوں نے کہاکہ تیموری خاندان کے لوگ اسطرے مجبور ہوکر تیار نہیں ہواکہ۔ وع ہوئی شنزاد دوں نے کہاکہ تیموری خاندان کے لوگ اسطرے مجبور ہوکر تیار نہیں ہواکہ۔ نلوار الم<u>صاتے ہیں اور لوقے ہیں</u>۔ ہارتے ہیں یا مراتے ہیں۔ دارا شکرہ کوحبہ رِ قَتَلِ رَنَاعِا إِاوِرِ قَا لِ تَعِيدِ خَانَهُ مِن ٱلْكِ تُو وَآرَا تَرِ كَارِي حِيلِينَے كَيْ هِيُرِي كَكِرَوُوْا هِوْكِيا اور كِيرُورُ بلّاد د*ں سے مقا بلیکر ا رہا ۔ پہلو بھی دلیہ انہ کا م*کر نا چاہیئے ۔ مزنا تو ہر حال میں ہے بھیر مہا دری کی مزداللی شری نصیحت کا دفتر کھولا۔اوروہ آ مار پڑھاؤ دکھا کے کہ اجل نھیب تنہ آر ت بردار ہو سکتے۔ اَ درمرزاکے مشورہ کے موا فق تن بہ تقدیر الک<sup>ک</sup> رتھوں پرسوار ہوکر ڈستن سے باس چلے آئے را نگریزوں نے اُن صیبت زووں کونونخوارنطرول لیاا در دیلی کی طرف کوچ کا حکم دیا جب دیلی ایک میل ره گئی تورتھوں کو گھرا یا اور تنزا دو نکو ا المريكة اپنے كيڑے الرواليں النصيب بيس تھے نفرمان كتمبيل كى الباس شهزاد گئے ج ے جداکیا ۔ اور صرت مرسن کی طرف دیکھنے لگے کداب کیا کہتا ہے ۔ اکوخیال تھا کہ شایداس ا الرسمقي كرسے يا يماد وليجانے كا داد دسے مكرنوشتر تقدير كھداور تھا ميج غصب سے داوانت نے ہاتھ سے شہزا دوں کے مقام قلب بڑمین میں گولیاں اریں میظلوم'' ہائے دعو*کا''*اُ ے اور تھوری دیرخاک وخون میں غلطاں رہ کر را ہی عدم ہوئے حب لائیلں ٹھنڈی اکٹیر یا ناشهرمیں لایا اور کو توالی کے دروازہ براکب رات دن سربازار آ ویزاں رکھا مشہورہے کے سرکاٹ کرما دشاہ کی خدمت میں بطور تحفے کے ارسال سکے سکتے کیکن کیاسا۔ م عتبر ہاریخ میں رہے نہیں ہے اورغالبًا غلط۔ اس ظلم پرشرنوٹ اگرز دں نے اعتراض کیا ۔ لاڑد را برنس نے اسکوخلا قراز عدك وابرتمجها مسطر ومسربلي في كهاكه انكرزا فسرف كانورك ناماما

گی می وحشیا نه کارر دائی گی گرانش کگاری کے تھور سے ہی دن بعد دہ کھیویں علم ابغ کے قز اغیوں کے اتھے اراگیا۔ لہذاا سکے خلاف زادہ کھنامنا سب نہیں ہے اس خوزری کے بعد دہلی قیت ل عام شروع ہو جبلی بابت انگلستان کاایک مرترخ سرواليول نكمتا ہے كە دىشى نا درشا ەنے كېمى وەلەك نهيں ميا نى تھى جونقح وبلى كے بائزگرزى او جن وال جائز رکھی۔ شا رع عام ریمیانسی گھر سنائے گئے تھے اور انج ایخ چرچیاویوکم . دزا ندسزائے موت دیجاتی تھی والیول کا بیان سے کہ تین ہزار اومیو کو بھاتنسی دیگئی جنیں و۲ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مُولِعِت قبيصرالتواريخ لكمة اسبح ٢٠١ بزارمها ن كالكرك محك اورمات دن كالمر نت عام جاری را بغریب اد ثناه **زیزت عمل ک**ی حدیلی می تعد تھا ۔خوراک کیلئے پانچے دسیر بوميه ملتاته ادراس ظلموشم كى خرس روزساكراتعار شتاق تھے جیکے خبرا کی کہ مُوا وہ جس درست کو بو جھا پیٹ ناقش ہوا دہ اس وورصیبت کی اِدگارایک نطمیت جسکواد آشناس طَفَر کی تصنیف تباتے ہیں ۔ مم اسقام کلام رِنظرکرسے بعض محتررس اسکو <del>حامی خ</del>لص ای*ب فیرمعرو*ت شاعر *کیطرت نسوب کرتے* میں اس دار دگیرگی گرم بازاری میل لفا ظری شست برغور کرنے کا کسکو موقع تھا۔ ول کے مذبات تصح جزران برمسیاخترائے ادراب ک در دمندد کی زبان پرزندہ ہیں در دہزا۔ تئی کی بیک جو ہوا ملیٹ ہنیں دل کومیرے قرارہے اردں اس تم کا بیس کیا بال مراغم سے سینہ فگا رہے یه رعایا سند تمبیر دوئی کهرکیا کیا اُنچیجیب بردنی جسے دیکھا حاکم دقت نے کہا یہ بھی فابل دارہے

يسى نے ظلم بھى سے سناكردى بجانسى لاكھوں كوسكينر ف كله كرول ك سي الجميد لين أكفيات نه تعاشهرد، لي يتعاجمن كهركس طرح كاتعا إلىن جونطاب تعا دومثا ديا نقطاب تواجراد يارب يهي تنگ حال جورب كا به كير شمه قدرت رب كابي جو ہا تھی سونزاں ہوئی جونزال تھی اب وہ بہا رہے شب دروز میکولول میں بوشلے کو خارعم کورہ کیاسے مے لوق قیدیں حبا نمیں کہاگل کے بلے یہارے بهى جاوه مآم مخت كوكيسي كردش وشخب نردة اج به زونخت ہی نروه شاه ہی ندویا رہے . وسلوك كرت تصاهد سياب بن كيمود كم طورك وہ ہیں نگ جمخ کے جورسے رہاتن پیرا کے نتارہے يروال تن يه معمر انهيس جان جان كا در درا کٹے غم ری سکلے جودم موا مجھے اپنی زندگی بار ہے يا ب غرظفر تجع شركاء فدان جا إ وبرا جمیں ہے دسیلہ رسول کا وہ بہارا ما می کارہ تفتہ بخصر ۲۰ جنوری <u>صفحام کولال قلعہ میں نو</u>جی علا*ت کے سامنے مظلم ب*ا دِشاہ کا متعکد بش ہوا۔ شاہجاں کے ایوان فاص بر اُکافرزند لزم کی حثیت سے ما ضرکما کی اور کی سرکار نے حب ذیل جوائم کی فردیش کی ۔ ' ا) مراج الدین محربها در ثباه اگر نرکمینی سے فیثن خوار تھے گرانخوں نے ایمی شم

ہم اکتوبڑھ ماء کے درمیان محرکت خاں صوبہ دار جمنٹ توب خانہ اور دوسر حافسال افواج المرزي كوغدرادر بغادت كريكي رغيب دى ادراس كام يس امرادك -(۲) بها درشاه نے اپنے بیٹے مرزا خل کوجو انگر ز کمپنی کی دلیت تھے اور دو شندگان کوجو آگرزی رعایا تھے آگرزی کو زنٹ کے خلاف ہتھیارا ٹھانے میں مردکی اور رس بها در شا ه نے ۱۰ یکی سے کم اکتوبر ک با وجود انگرنری رعایا ہونے کے لینے آپ إ دِثاه مندمشهوركيا اورشهرو، في بيزما ما كرتبطنه كرليا - اورمرز امغل اورمحد خبت خال سيساري نی اور علم بغاوت بلندکیا اور گورنمنٹ سے جنگ کے لئے آما دہ ہوئے۔ اور گو زمنٹ برطانیم کا فتراك دين ي غرض سيتهياربد فرجول كود الى بين تع كيا- ادراً كولرط في يرا كاده كيا-وم ، وم نفراً مگرزول كون مين عوريس اور نيج بهي شامل تحفيل كرايا - يا قبل كراني ست. میں صنبه لیا ۔اور دیگرانگرز د ں اور عور توں اور مچنوں کو قتل کرانے میں مددی۔اور والیان یا ہے ام احکام جاری سکنے کہ وہ عیسائیوں اور اگریزوں کو اپنے صدود میں جاں مایش قت ت ري راوريب بوحب فاون ١٩٥٥م علين جرائم بين -باد شاہ نے ان جرا مُرے ابکارکیا ۔ بہت سے کا غذات بیوت جرم میں شن ہوئے ' جن پر ہا دشاہ کی طرف سے احکام لکھے ہوئے تھے ادبیض پرنیاں سے تنحط کھے متعدد شیال بریس میکیم احس الشدخان ، انگرزا فسران فوج بعض مندودن اورمسلمانون کی شها میس ہوئیں ۔ انگرزغیض وغضب میں تھ لیکن عدالت کے سامنے اُنھوں نے اپنے اپنے علم مع علاق تنج او لنے کی کوشش کی چکیم احس اللہ خال وغیرہ سے اوشاہ کے تی میں کا پنجم کنے کی بہت نہ کی رہبت سے ضروری واتعات جنگے رہشید بگرگاہ تھے اور جن سے باکہ ا رستنہ ای سکیا ہی ظاہر ہوتی تھی عدالت کے سامنے بیان نہیں گئے۔ لیکن حتی الاسکان کلیات الثا۔

ادراتها مات بے بنیا دسے بھی اخراز کیا ۔ شاہ حسن عسکری حبکا ذکر خیر صفحات ابتر ہر کہٰ م تبرا چکا ہے۔ دوران قسے دیس کرفتا ار موکر آئے ۔ انھوں نے یحی شہادت دی اور ا دشاه کے خلاف کونی کلمه نہیں کہا۔ اُن سے سوال کیا گیا کہ وہ د تی سے کیوں فرار ہور رواش بو سحئے تھے۔ اُنھوں نے جواب ویا کہ حب ہرطرت مشہور بر کمیا کہ شہریس مل عام برگاراور میں نے لوگوں کے غول سے غول فرار ہوتے ادر شہرسے با ہر سکلتے و یکھتے تو میں بھی جالگیا . بهط میں درگاہ حضرت نواجه نظام الدین اولیارہ میں تیم رہ مجردرگاہ حضرت . قط**ب صاحب ولاگیا - وا** ںسے گڈھی ہرسرد ہونجا جہاں میں بیار ہوگیا ۔پھر ا دُر کئی مقامات پر گیا -آخر کارنگھنو تی آیا - جہاں معلوم ہواکہ گنگوہ میں میری جتبحو ہور ہی ہے میں ا اینی مرصی سے وہاں جانے کی ٹھانی اور حیلاً گیا کمپیسے ربھائیوں کرمیسے رانے کی تبرہویی جگٹ گو**ویں شمعے اور اُ** تخوں نے تجھے *نفی کرنے کی کوسٹسٹن کی ر* گریس نے کہدیا کہ یوشیدہ رہنے کی کیا صرورت ہے ۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ۔ ا درحب میں درگا ہ امام صاحب میں بھیا ہوااورا درط هر باتھا سیاہیوں نے تہنا پاگر فتار کر لیا اور در بلی لے اُسے با دشا ہ نے جرح سے ابکارکیا شا ہ صاحب راست میں واپس بیلے سکئے اور ارشاہ کا تقد حمر و نے کے بعدیا اُسی کے درمیان اُن کو بھانسی دیری گئی۔ شہا دت بوت حتم ہو لیکے بعد ما دشاه نے بیان محرری داخل کیا جرایک اہم ما ریخی د شاویزسے ادرجس سے آلمیرد ہوی کی ہان کردہ ودواد غدر کی ائید ہوتی ہے۔ بیان کے خاتسریر باد نیا ہ کی تصدیق ہے ادر ہم اسكولفط برلفظ نقل كرتے ہيں ۔

بادشاه *کانخربری ب*یان ت یہ ہے غدر کے روز کی مجھے پہلے سے خرنہیں تھی آ گھر بجے کے قرم عی سوار دنعتًا آگئے اور محل کی کھڑکیوں سے نیچے شوروغل ٹیا نے لگے ۔ اُنھوں نے کہا کہ یر طرحت اسے بیں اور ا سے ایساکرنے کا یہ عذر میش کیا کہ اُن ۔ میر طرحت اسے بیں اور ا سے ایساکرنے کا یہ عذر میش کیا کہ اُن ۔ اورسور کی جرنی سے بنے ہو کے کا روسول کُونھ میں رکھ کر کا طبے کو کہا گیا تھا ۔ جو لرم ہندوا ورُسلما نوں کے دھرم کوستیا ناس کرا تھا۔ بیں نے بُینکر قلعہ کے درواز ہبندکرا <u>وئے</u> اور فی الفور قلعه دار کو اس امرکی اطلاع پیونجا دی - ده خرسنته بهی نود میسے را پس اسے اور بہاں باغی جمع تھے جاناچا ہاا ور دروا زہ کھولدینے کی درخواست کی ۔ میں نے انفیول س ادا دہ ے بازرکھا یہرکیفین حب دروازہ سکھولنے ویا تو وہ ادیر اسکئے ادریرا مرہ میں کھڑے ہوکا بیا ہیوںسے کچھ کماجسے سنتے ہی وہ گوگ جلے گئے ۔اسکے بعد قلعہ داریہ کہ کرکہ وہ بھگامہ کو روکنے کا بندونبت کر نیگئیسے مایس سے چلے گئے ۔ کے دربعبدمطرفرزرنے و د توال ر تعلمہ دار نے دویا لکیوں کے لئے خبر بھیجی- اور کہ اکہ اُسٹکے یاس دولیڈیاں میں ہوئی ہیں وہ چاہتے ہیں کرانھیں محلسلرمیں ہونجادیا جا نے بیں نے دویالکسال روانہ کیں اور <del>ح</del>ا دیدیا که تو بین تعبی تعبیحدی جائیس راستے بعد میں نے سناکہ یا لکیال ہیو بینے بھی نہ یا تی تید ور دولیڈیاں سب سے سب قبل کرنے گئے تھی کہ باغی *سیا*ہ دلوان خاص کی گھس آگی اور سیسے عبادت خانہ میں بھی ہرط و بھے ومنعهے جاروں طرن سے تھیرکر میرہ لگا دیا۔ میں نے اسکا مطلب درہا فیت کیا اُور ۔ نے کیلئے کہا جسکے جواب میں انھوں نے خاموش کھرسے رہنے کو کہاا ورکہا کہ حباب کاول نے اپنی زنگر میوں کوخطرہ میں الاسے تواب اپنی طاقت سے موا فی سب پھر کرے چوڑ نیا

دِن کھا کرکہ کمیں بیت ل نیکر دیا جا رُں میں نے مند سے اُفت کے کئے کی سا درجیہ و ہے میں حلاکما یشا م سے دفت یہ لوگ کئی انگرزمرد دعورت کو گرفتار کر کے لائے نے میکن بن میں کیوا تھااورا میکے قبل کا قصد کرنے لگے ۔ میں نے بازرہنے کی درجوا مة وت تومين انگريزون كى جان بيانے ميں كا مياب ہوكيا كى گراغى سا ہور انھیں اپنی ہی زر رواست رکھا۔ متواتر دوموقعوں بر اُنھوں نے انگر نرول کے قال کا تصابر رمیں نے منت وساجت کرکے بازر کھا۔ اور قیدیوں کی جانیں بچالیں۔ آخری وقت اُگری مدلبوائيون كوحتى المقدور بازر تطيفه كى كوشش كرتار كل مشمرًا تفول في ميرى طرف رانتفات نرکیا۔ اور ان بیجار در کونٹل کرنے باہر لے کئے۔ میں نے اُنھیں قبل کیلئے مرزامغل ـ مرزانضرسلطان ـ مرزاابو کمرا درمیراا ک<u>ی</u> نے کیا کہا ۔ ندیں یہ جانتا ہوں کہیے رخاص صاحبین کے رحکم سے ترانی کر میں شریک ہوئے ہوں ۔ آراُ کفوں نے ایسا کیا تو وہ مرزام ب رہنا بیان کیا ہے۔ بیں اُسکا يمسيك والازمين كامطرفرزرا درقلعه دارستي قتل يسشر مكيه می وی جواب دیتا ہوں بعنی میں نے ایساکرنے کا حکم نہیں دیا۔ آرا نفوں نے ایساکیا دا بینی آزا د مرضی سے کیا ۔ شکھے اسکا بھی علم نہیں ادراٹ بھی شکھے نہیں شائی آگئی ۔ میر فدائ صم كاكركمة ابنول كرجومير آلواه سبع كدميل في مطرفر مزر بالدرسي الكرزت قبل كا نبیں دیا سمندلال ودیگر سندوگوا إل نے کہا سے کریں سے حکم دیا تھا۔ اِلکل غلط سے مرز اغل ومرز انضر بلطان نے انتحام دیے ہوں ترجب نہیں۔ کیونگردہ سیاہ سے بعدادان وجيس مرزامعل مرزا خضر سلطان مرزاابه كمركومير المسائن لأميس اوركهاكه الم

نفیں ایناانسربنانا پا ہتے ہیں اسے آئی درخواست رداری کیکن حب سیاہ ضدکرنے لگی غل غصّه بوکرا بنی والده کے مکان میں حیالگیا تو میں سیا ہوں کے خونسے ساکت رہ گیا ندی سے مرزامنل کمانڈرانجیف اواج مفررہوامیسے دہر کے شبت شا ئے ہدئے الحکام کی نبت معالمہ کی اس حالت یہ ہے کہ جس روزسے سیاہ آئی آگرزی ردل وقتل کیا راور بمحصمٰقید کرلیا میں انکے اختیار میں را جیساکہ اب انگرزوں سے ب شبحتے میرے ایس لاتے ۔اور شبھے متربب کر سے بر محبور ا بااد فات الحکام کے مسودے لاتے ۔اورمیسے رسکر طری سے انھیں صاف کروا تے ی املی کا غذات لا تے اور آئی تقلیس دفتر میں رکھدیتے را سلے کئی خطوط اور فتلف تحریب و کراد کی فاکل بن کئی ہیں ۔بار ہا کھوں نے خالی لغا فوں پر ہر شربت کرالی ہے۔ نہیں علوم منیس نھوں نے کون سے کا غذات بھیجے اور کہان کھیجے ۔ عدالت میں ایک درخوار سی گنام شخص سے نام ہے جس میں ایک روز سے جاری شدہ اسکام و من لال کی طرنسے<sup>ک</sup> ستیں صاف مرتوم ہے کدا تنے اٹھام اُسکی ہدایر لئے ہیں۔ اور اتنے الحکام اسکی دایت سے لیکن کمیں میری دایت تھے ہوئے ایک جمکم سےصات ابت ہوتا ہے کہ بردن سے کمکے جس نے جننے کم یا ہے ک*ھدیے اور جھے اُسکے خلاصتہ کب سے ا*طلاع مہیں کی جاتی تھی۔ ، سیسی معا ملہ میں کچھ نہیں کہتے تھے ٹے کھیک ہی طالتُ ان ور جن *رمیری دستی تحربیسے - حب سیاہی یا مرز*امغل یا مرزانحضر *سلطا*ا تے۔ اورا منسران فوج کو بھی ہمراہ لاتے ا لئےاکٹر کھاکرتے تھے اکمیں اُنسے مرعوب بوکراَ ت کیمیل کر دیاکروں کردو جو انکی خواہشات کی تعیل نزر کھیا بنی حالت کے موانق مزا ہا

علاوہ از بیں ہے ملازموں پر انگریزوں کے پاس خطابھینے اور سازش کرنے کی تہمت لگا یاک على خال اور مكه زمنيت محل *رس*ازش كاالزام كگايا حاً التعابه وركها جاً ما تعاكم السياكرانسامعا مربواً ويُمَا نكو ارواليس تنظيم السي طبح الم مَلُ ٱلْحَدِينِ مَقِيدُ رَلِيا تَهَا ـ بهزار دشواری ا درميری نتيس کرـ ہے لیکن پیرنجی تھیم صاحب کو تیدر کھا ۔ اسکے بغانسیے رکیر ملازموں کو نِّقَارِكُرِلِيا مِثْلاً شَمْتِيرِالدوله والدَّمِكَةُ رِينِت معل دغيره كونيزُ الخول سنخ كهاكه وه شجيه معز وال ری جگه مزرامغل دبا دشا ، بناکیس کے بھر بیر معا ملہ نجیدگی وانضان سے قابل غورہ کمریرے بكستيسم كي كونسي طاقت بقي يُّال كوخوش رسيمين كاكونساسب مبيت رمايس تهارا ونسران فيح ہاں کم سرح در کئے تھے کہ مکہ زسنت محل کامطالبہ کرتے تھے کہ میں اُن کو اُسکے حوالہ کر دواماً وه انحفیں قیدمیں بھیں وہ کہتے تھے کہ ملکہ نے انگریزوں سے دوستانہ تعلقات قائم کئے ہیں لیں أبمجه ورى طاقت يااختيار برواكوكيا يرسحيم احس الشرخان اورمجوب علنحال كومقيد بوني يتا لطّة دعجتنا ـ باغي سياه ك إيك كورث فائركيا تها بها*ل بام*ها ملا<u>تطح</u> نے تھے اور جن معاملات کو وہاں ہے کیاجآ ہاتھا ۔ انھیں یہ کونسل اختیار کرتی تھی ۔ ہیں نے میں شکرت نہیں کی - آنھول نے اسطرح بدون *میری مرضی یا خلا*ف حکم صرف ے ملاز موں کو بھی نہیں لوط ا بلکہ کئی سے معلوں کولوط لیا میوری کرنا تی کرنا اسے بائیل تھ المیل تھا۔اور چوجی جا ہتا تھا کرگذر تے تھے بجبرًا مغرزا ہل خہر سے اور تجار سے تنبی رست تھے وصول کرتے تھے۔ اور پیطالبہ زاتی اغراض کے لئے کرتے تھے۔ بویکھ گذر سدہ پرواز فوج کا کیا وھرا ہے۔ میں اُسکے قابوییں تھا ۔اورکیا کرسکتا تھا۔ وہ آ پڑے اور بمھے تیدی بنالیا بیں لاچارتھا اور ذہشت زوہ ۔جُوائفوں نے کہا میں لئے کیا وگر نہ محصی کانتل کر دالا بتوا - بررب کومعلوم سے - مجھے الیسی ما یسی بردی تھی کمزندگی

سے ہاتھ وھوبیٹھا تھا۔ جبکمسیے راتحت عدہ داروں کوبھی جانبری کی امید نہیں تھی ایسی ے نقیری کا تهتیکرلیاتھا اورگیر ہے *رنگ کی صونیا نہ پوشاک مہینی شروع کردی تھی سیلے* نے نکھے اجازت نہیں دی حب نے میگزین اورخز انداؤ ے نے کسی سے کھے نہیں کہا ۔ نران لوگوں نے کچے لوٹ کامال لاکر مجھے وہا ۔ ، روزمینی آگ ملکه زمنیت محل کام کان لوشنے کی منیت سے سکتے تھے ۔ مگر وروازہ لوڑنے میر راب فورکرنا چاہیے کراگر وہ کے ساتھت ہوتے یامیں آئی سازش میں ، ہداتو یہ باتیں کیون طور ندیر ہوتیں۔اس سے ساتھ ہی یہ بھی فابل غورہے کہ کوئی خا ربیب ترین انسان کی بیوی کامطالبه بھی دیں نہیں آرا ہے ''کہ لا ُواسے جمجھے ویدوہیں قیدر دگا' اور پر باغی میری ملکہ وقی کرنے کے لئے مجھ سے طلب کرتے تھے عیشی تنبری نسبت یہ راً سنے بچوسے جے کریے اور کم شریعیہ جانے کی خصت لی تھی ۔ میں نے اُسے ایران نہیں بهیجا۔ نہ میں نے شاہ ایران کو کو ٹی خطابھیا ۔ تیصید کسی نے غلط مشہور کیا ہے ۔ محدور ولیش کی یری دستا دِرنهیں ہے کوائسر بھروسرکیا جائے۔ حکن ہے سی نے میرے یا میال محکری صاحب سے دشمن نے وہ درخواست بھیجی ہو۔ لندااُسپراعتما دنہ کرنا چاہئے۔ باغی میج بت معلوم ہوکہ انھوں نے کبھی مجھے سلام کک نہیں کیا، ندمیراکسی سم کا ادب لحاظ *کیا ۔ وہ دیوان خاص و دیوان عام میں سبیر ظرک جو تیاں پہنے چلے آتے تھے ۔ میرک اُن فوج*ل یےاپنے ذاتی اُ قائوں کونٹل کردیا ہو سِبطرح اُلھوں بجهيجهي مقيد كرليا بجه يرجورك بشخصاب خريس كها واورسي زام سي فاكرهُ الحها يا - اكم ، فران نسرد کو مار دالا میں بے فرح ۔ بے تر اند بے سامان حَبَّک ۔ بے تو نی نہ

ر رور سرستا تھا۔ اِان سے خلاف صدائے اجتماع مبند کرسکتا تھا کیکو، ہو ، کے مطرح کی اُنھیں مدونہیں دی جب باغی انواج قلعہ سے باس آئیں میری طاقت میں بھا نے قلعہ دار موطلب کیا ۔ اور حوظے گذرامن وعن سیان کرویا ۔ رَانِهِينِ بِاغِيونِ مِينِ جانے سے بازرگھا۔ بین نے لیٹروں سے لئے در ہالکیاں اور دو تو ہیں فلو ر پیالک کی حفاظت سے لئے فلعداد اور ایجینط لفتنسط گورنر کی درخواست پرردانہ کر دیں۔ رزير بران اسي شب كوتيز *ساند ني سواد كوجو يكه مينگامه بي*هان برريا بروا تها اُ سكا اطلاعي خطاد يمير فنتنط كورنرا كره كي خدمت ميں روانكر ديا بچوسے جو چھ آبوسكاكيا۔ ميں نے اپنی خود مخارمزی ہے دی حکم نہیں دیا ۔ میں سیاہ سے اختیار ہیں تھا ۔ اور اُ کفوں نے حبرًا و قبرًا جیسا چا ہاکرایا چند الازمین جومی نے رکھے تھے باغی دبارائی فوجوں سے درکراورا بنی جان کے خوت سے کھے تھے جب یہ فوجیں فرار ہونے پر آیا دہ ہوئیں آمیں موقع باکرحیب جا پ فلعہ کے بھا گکت علااد وهبرئو ہمایوں میں جا کڑھ گریا یُر س جگہ سے میں ضانتًا طلب کیا گیا کومیری جان مفوظ رہیگئ رہیں نے فررًا پنے آپ گوکوزمنٹ کی حفاظت میں دیدیا۔ باغی فوجیں خصے اپنے ہمراہ کیجا نا عِامِتی تعیس مریس نگیا . مکور که بالاجواب میرا خود تخر کرکیا جوا ہے ۔ اور بلامبالغہ ہے حق سے لل تحراف نهيس كيا ہے۔ خداميرا عالم وشا برسے كرجو كچھ بالكل صيحے تھا ہو كيد بجھے يا وتھا وہ میں نے نکھاہے بشروع میں اب سے ملفیہ کہاتھا کرمیں بغیر بنا وٹ اور بغیر ملاوٹ کے دہی لكھوں گا جوش اور داست ہوگا جنائج ایسا یسی سے کیا ہے۔ دخطها درشاه بإرشاه ثنابى بيان كأ مزدامغل سے نا مرایک حکم کا حالہ بیتے ہوئے حبیس سیا *و سے کر* داری سکا بیت اور

آخری ا را دہ درگا ہنوا حبرصاحب کواور وہاں سے مکمنظمہ جانے کابیان ہے ہیں انکہ آرکر تا پوں کر مجھے ایسے سی کا اوا ویا دنہیں می کوزر بحبث برخلامبے رفترے توانین کے اُرد و بان ہیں ہے جہاں اس شمری ہرا کی سے شہر نوارسی زبان میں کھی جاتی تھی میں یہ نہیں جانتا بيتكركسن ادركهان اركباب معلوم بوناب كه نطحه فرج سے بائكل عابز آیا ہواد كيركرا ورسيے ۔الدنیا ہورنقیری نے لینے بھرکم عظمہ جانے کے نیال سے مزرامغل نے بیحکم اپنے دقتریں راما پاتوگا . اورمیری در اُسپرشبت کردی پیموگی - بهرحال فوج سے میری نار اضکی اور میری کوری بے سبی کی حبیکا میں پہلے وکرکر آیا ہوں۔ حکم زریجت سے بھی تصدیق ہرسکتی ہے۔ ویکھر دستا ویزوں سے بابت جواسکے ماسوا ہیں جیلیے را جرگلاکے گھرسے مراسلات کی نقل بخت خال کی درزواست برمیرے احکام لینے ہا تھر کے تکھے ہوئے وہ ٹربت کئے ہوئے ویکر کا غذات جو كارر دا في بين شامل بين بيرتقين دلآما ہو اس كه محصان كى يا دنهيں ہے - ملكه بين انجى عبسانبان ار کی اور کرانسران فوج نے بلااطلاع جیسا چانی کھااور اُسپرمیری مرشب کردی اور سنمجھ یقین ہے کہ لیھی ضروراس قسم کے ہیں ا ذریخت خال کی د رخواست پرضر ور مجھے حکم تکھنے سیلئے مجودكياكيا ہوكا مسطرح دوسرى درخواستوں يراكھوا ياكرتے تھے مررد تخطيها درشاه عدالت کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جلا وطنی کا تکم صادر ہوا۔ اور فوجی ہیرے میں ہند دستاں سے نما برح البلد کئے گئے ۔ شہزا دُہ جوا*ل خبت وٰزینیت محل کےعلاوہ ہم* از<sup>ل</sup> مرد بادشاہ سے ساتھ روانہ مو کے۔ . حلایا یارنے ایسا کرہم دطن سے چلے نظفر بطور تیمع سے روتے اس انخبن سے چلے خوشی سے اسے تھے <u>وق الموریمین سے جلے</u> نباغبال في اجازت دى سيركرك كي تيدوين كاقا فله حب كاينورسي كزرا تواكي حثير ميركاه كابيان ب كما وشاه يالكي س كيوالباس

ہنے بھے تھے۔ ۵ بگورٹے اسپنیں سے گرد تھے۔ دو آلکیاں اور اتھ تھیں حبین الزینے ا درّا ج محل وغیرتها سکیات تقیس - و دمین گاڑیوں پڑشہزاد ہُ جوال مخبت وغیرہ دوسرے ہمارہاں تھے اوران سب کی خوراک سے سائے اس مدرسیم قررشھے۔ رأين جال كابي خال كاستين باث تبير فرنگ اورو فات ره داع سے ختم ہونے سے پہلے اکبر کا آخری دارث رسکون بیونجا۔ جماز سے اُ ترتے ہی ا اگوروں کی حراست ہیں مبندرگاہ سے صدر با زار کے ایک دومنزلہ مبنگلے میں گیا جو بڑانی گھوڑ دوڑ ميران كے قرب موجودہ مركز" دايل رود" بر دا قع تھا۔ اس بنگلے کے گردگوروں کا ہم وہ طَفرکی زندگی تک راہا درخر ن اب فیک کے لئے صر .... چونسوردییه ما هوار ملتے رہے گا نفول نے مرکاراً گرزی سے سی امداد کی استدعان ہیں گا۔ فعر و رغوبت ی زندگی گوار اکی کین جمیت وغیرت ترک نه کی درمینت محل کے یاس کی زیورات اقی تے این کورماش کا دربعیہ نبایا راور پنصیب نرنگر کی کی آخری سانسیں افلاس و تنگرستی ساکرارڈ شاعری کاشوق ریکون میں بھی اتی رائد انکی عض در د کانظیس تیدنیا ندی چار دواری سنے کل کردلی بهونجيس اوراب بميخن فنمول سے إس محفوظ ميں كين وه نہ تو خوران كوشائي كرتے إلى دوسروں کوان کی زارت سے بسرہ مند ہونے دیتے ہیں مرحرم ادظرصلا سے عام دہلی سے ں ایک نفیس نظمراسی دورمصیبت کی صنیع جسی فررمیہ سے میونکیگئی تھی اور اُسکے کئی اشعار د لی دالوں کی زبان رائے ہے کی کیکن اوجو داصرار اور تقاضے کے اُنھوں ۔ مولف کو غایت مذ فرانی ً ۔ وہ خلم تعت میں بطور مناجات کے تھی اور مرینہ میں موت نصیب ہونیکی تمناكا اظهارتھا۔

کهاجآ ا ہے که مندر جروفی غزل رنگون کی سکسی اورکس میرسی کی ایدگا رہے! وی انظریس شب بواب كرزان ففرى نهيس ب كين أسك ويوان اول مين هي أيان زال عرفري موجرد الم سکے اشعار حاشیہ پر درج کر دئے گئے ہیں ر جالينك ابكون كركومن مي اب براسي کون گریس اسے بم کون گریس با سے ہیں كون مندكرك بروال ادرية كول داريم دلیں نیا ہے بھیے نیا ہے راکب ہود مشکنیا ہو اب ويحوز أسير يحول يوادر أسي استي إكياكيا بهلود يكه شف اس معلواري مي دنیا ہے یہ رین بسیرا بہت می رقبی تحور کسی أنسيكه وسونجا دين بيندمين جركه ننداسيين ب زیال شعار بھی تیدرنگون کی یادگار ہیں اور جذباب کی فیحے تر حانی ہے۔ نكسى كى آئكه كانور ہوں نيكسى ديكا قرار مول جوکسی کے کام اسکوں فی<sup>ق</sup> ایک شت غبار ہوں ميرازك ردب براكي ميرائس مجسنة كيوكيا جوجمين خراك البركيا مرأسي كي نصل بهاريول سر زیس شد جلا سے کیوں یہ سکیسکا مزار ہ<sup>ی</sup> ۇ فاتمە كوئى كەكىيول كوئى چارىكول چەھلەكلىرى يشعر بهي اسي عهد كي حسرت دُهيدبت كي تصوريهي ١-اندوبا يازيرز يبركن نعيس ندوياكسنح كفرانخيس نه ہوانفید بیطراً نعین کہیں نشان مزائسے غرض تیدخانه کے نگاف نار کی کمرے میں وہ موت کا نتظار کرتے تھے جیل قدمی یا ہوا خوری کے لئے بہت مہی کم ا ہر سکلتے اور شبیروقت یا دخدا تسبیج واستغفادیں صرف کرتے تھے . آخر کارا بھی دعاقبول ہوئی ادر کہ ر**زمبر تالٹ کے کوتی دفرنگ** ادرتید حیات دونوں سے آزا دہو گئے۔ مه دانجدادل دیوان ظفر - د دایف ادن) جن **گل**ین میں <u>پیکن</u> کھیس آگن کی رنگ رلیال تھیں بحر كھيا تران لوگن بن سُوني پڙي وه کليال تھيس، جنكى حاليس البيلي اور بطني يرحميل بليارتميس اليسي أكليان يج يرفع بين كروش بهي نيس المسكة م ك وكليس بيادي بياري كرك الأسلميال عيس فاك كاأن كالبترب ادرمرك فيج تيب م

بهادرتناه از دنیا برفت ۲ ه جراغ دملی جارس کاسال تھا سواب بھی مطابق اسکے سردشفنبی نے سال رحلت کہا بجھا ہے جراغ ہو کی سکات موت کے وقت سوائے زمنیت محل جوا*ل بخبت یا بکی* بی بی اورا کی خور دسال بچی کے کو نیموج دنتھا یکام کی اجازت سے جینروکھین کرکے اسی سیکھلہ کے احاطمیں دفن کر دیا۔ ایکی قبر تقی و ایک بیری کا درخت نسر لونے گھاتھااوراُسی سے تدت کے مرفکہ کا نشان را نے **رمنیت مح**ل ئى دى ئىلىسى ئىگلەي خورش رىس بىدازال دوك رىكان يى تىگامنىتقل كىگىكى . يا بىندو منع شو ہرکی وفات سے مانچ سال کا تفوں نے بھی انگریزی حکومت سے کوئی ا مداد تبول نہی ۔ احتياج است احتياج استاحتياج الخيرشيرال راكست روبيمزاج ور بورست ایج سے پانچسور وسیہ یا ہوار کی نیشن شطور کر لی ۔اوراسی قدر فطیفہ مرزا جوا سخب کا بھی مقرر ہوگیا شہزاوے نے غربت وسکیسی میں تقام موسین رکا سروہا محتشف میں تقال کیا . آئج کا بتہ نہیں جلاہے۔ . رمزیت محل محلاتی عیش دعشرت کاغمرواند ده سے کفا ر**و اداکر نیکے بعد م**ا چولانی لو دنیا سے تصب ہوئیں اور پڑانے نبکلے کے احاط میں نطلوم شوہری قبر کے اِس دفن کی کیک وه ا عاطرایک او ردیین مسطر داس کر *جنگا برها کی شهور داسن نبک مکینی سے تعلق تھا گھیک* بردید یا گیا۔صاحب بها درکو مزار برفاتحہ بڑھنے دالوں اور حیاغ بتی سے لئے خا دمو کی آمروزنت اناکوار ہوئی۔مقبرے کا راستہ بند کردیا۔ مرقد مبارک کے ایک طرف ٹینیس کھیلنے کا میدان تھااور ودسری طرنت گھوڑے سرحانے کا تیکر جندر در میں قبروں کا نشان بھی اپ یہ ہوگیا كىشىيى كوئى يورى بونى -

ر مركة قبر مرك خطفركوني فالحريج كالطبط وجوار في قبركا تعانشال أسي طوكروت أواديا ببيوس صدى كے آغاز میں ایک عقیدت مندریت اراک و ملت عبار لسلام نام د بام دوا کے آخری ما جداد کا مزاز الاش کرتے ہوئے بغرار شکل اس ا حلط میں داخل ہو گے : تیم کی کا در ا موجو رتھا۔ واقف کا روں نے نشان داکراسی درنیت کے قرمیب با دشا ہاوراً کی سیم کی قرمِن فرخ أرلينا چاہئے نعيرت مندوفاكيش نے حكومت برہما سے خطاوكتا بَت كى . اخباروں مي صابين تھے ، ا اہندوشان سے بیکرلندن کب درومندوں کے قلوب زخمی کر دیسے تبل س مقام پرایک م رزی ران مین صب کیاگیا جسکا تر حمیرب ذیل ہے۔ " دتّی کامعزول بادشاه بهادرشاه ، رنومبرات یک کورنگون میں مرااوراس جگر کے قربیب د فن بيوا " چند ماه کی مزید کوسٹش سے بعداسی ت*چھر رزینیت محل کی* یا ریخ وفات بھی کندہ کر دمگئی' ں *گئے سال کی سلسل سی بلیغے سے یہ حال ہوا کہ گو زمن*ط نے سلمانان برہاکو **قبر کا نشان** دوبارہ آبکو ا جازت دی۔اب دونوں قبر ول کوملاکرا یک تعوند بنیا دیا گیا ہے۔ لو ہے کاکٹھر ہ ا دلیین کاسائبان ہے۔ بہادرشاہ سے یو سے سکن ریخبت قبری مجاوری رہے ہیں اورسلمانوں کوفاتحہ خواتی کیلئے آمدورنت کی اجازت ہے۔اس عنیب شہزادہ کا فریعیمعاش موائے ندرونیاز کے کھنہیں ہے طَفراحوال عالم كالبعى يكرب يجرب كجرب كوكياكيار ككبين اوركياكيا مينيتران تق لفرنی شا*عری بر ر*یو یو<sup>،</sup> معنفوان شباب سے وقت اُر دوشاعری ترقی کے مارچ طے کردہی تھی ۔ مرزا متظهر حابن جانال بميرَ دَرد-مرزار فيع سوٓ واكا دفتر زا نالط حيجاتها بميرّقي زنده تعي كبين بهت براسة بريط تفي تفضيحفي انشا جرات مكف كوروفران زار بناك تنصاور ولي انتسا

عبدالرحمن خال مسآن ميزنطا مالدين ممتنون اورتكيم قدرت املته قاسم كى دهوم تعى شافي فقي كالرتب ا پنے ہم عصر معوار ولی سے اعلی تھا۔ ور بارسلطانی میں رسانی تھی۔ للکہ ایک روایت سے مطابق شاه عالم شعرو تخن مين أن سع مشوره كرت تھے اوراسي سلسله سے آیک بار انفول مے جارے ويوسم الك قطور لطورش طلب باوشا وكصورتين كزرا نااورصله حاصل كياتها حيك وشعر صاحب أنجيات في ملحي بين: كرجاتك سيطرا بثيب إلا بجائے گاتوہی المصیصے راتشر كه وه مجمد كوارها ديگي و وشالا يناه أقاب اب محكوبس شکوهالفاظ حیتی ترکیب بر برحبته تشبیبات اور ضمون آفرینی میں اینے مهصروں سفاکت تعے مرزاابِ فَطفرنے الحفیر کا لمذافتیارکیااور آخری اِ دشاہ کی اسّاذی کا شرف سیّے ہیلے ائنهيس كوحال مبوابه شاہزا في كومپيقي سيشوق فنون طيفه سے ذوق تھا طيبيت موزون في مشاعرون شرکیب ہوتے تھے۔ دہلی سے تام اِکمالٹ عرایشگا تکیمتر ننا واملٹرخاں قرآق ۔ خط عبدالرحمك خار احسكان سجيمة قدرت الله خال تقاسم ميترفرالدين متنت ليميزنطام الدين ممتنون وغيرها أنمی خدمت میں ماضر موراپنے اپنے کام مناتے ۔ اوت فکری ببندیروازی و کھاتے ادر طفر کے جوہرکمال ترقیل کرتے تھے۔ هیم فناونوا جرمیز در رک شگر دیگے گرز بان کی صفائی ادر بیان کی لطانت نے اُنتاد ابنادا فراتے ہیں: ر ساغوكو دنجيتاكهين شيشه بنصالتا ول تعامتاكه شِيم بيكرتا ترى بمكاه مكلاا دحروه كهرسع أدهر خي كواكيا حسرت ذرائجي دلكي ندئكلي مزاني بحولے سے اسے یا دکیار عجب نہیں اليهجيول كالمحص السببين ما نطاحهان استا دسلاطین زین کے فق<u>سے</u> مشہور تھے ۔ قلعرے تقریباتهام شهزادے

أنكي سأكردتنه واكبزاني كوشعر توخن سيحيندال لحبيبي نتهي مركبهي غزل ياسلام كهته تواتفير ا وکھاتے تھے۔اسی کی طرف تطوئر ذیل میں شارہ ہے۔ مون شبهند كاأستاديب فخريجي شهره ميرا توشهآ بالشيرا يران كيا عض غازيزيا جوردي حق م كياكياميرا مكراسكا بهي ايان كيا تحكم والأبير ببوا فلعهيس احسان نهو سنكے اس بات كواڭ ہركا اوان كيا خلق کیا کمونکی کوشکم کویس مان گیا الطشنشاه جان ذرنالرصاب شهروه كيانه كرجشهرير لحسابغ تلعه وه كيائي كرص فله سيحمات يا ظفركى سركادسي فطيفه كالصان اخيروقت كمست فالمكرالي أكيب مرتبهموينه رقم كمصيلن يس ديرودئ واحتآن فيصب الطعرني البديه يضنيف كرك شكارابي كيموقع رميش كيا خوب ہے اور پکھ نہیں معیوب صیدایی د صیددل شا با جال بهون ا ورشكا محميلي كا یعنی دو بے کا ہے کا ان خوب قطب صاصطفى جهضويسك وہ دوا إگيا ہے ميرا ڈو ب اس کو کبھی تکم بعوزیکل آیے صبركب كب برمين نهبس ايرع فيحمرة درت الشدخال فآسم علا وه علم طب مين مهارت رسطيني سي شعرو سخن سريجي نتباض یم است اردوکاایک بیط نزگره است یا دگار سب کلام کانمونه پیرہے۔ شعر بھی تصت سرحین ہوگئیاد کا ایک شور سے طالم بہا رانیکا ميرقرالدين متنت كاكياكها دالى كسيرخن يربارهوين كاجازر تط . درین عمرده ثننوی گفت رام اً يُسُ طرز نوى گفت رام يواشعارمن وعب ردي رسد شارنصا كركب رمي رسد بودشعرمن ورغزل سى ہزار زيا نصدر باعي كرنستم شار

منظام الدین ممنون مِنت سے سے کہند مشق اُستاد کے بیٹے تھے اکثرانی کی سرکا مے فخرالشعرائك خطاب يالية زان كى حلادت مضامين كى ازگى يرحبقد زازكرينے بجاتھا۔ يه نهاناتخاكداس مخل مين دل ده جائے گا مهم يه سمجھ تھے چاہ أُنگِ دم عبرد كيوك شا ہرادہ کاخلتی ویسع تھااور تواضع انکسار کے جوہر قسام ازل نے غایت کئے تھے ایجا۔ ا ای فاط بهم تبول می دارات ربان می شیرینی سے خلائق سے دلول برا د شاہی کرتے تھے طیبیت ا عاضر شعر بخن کاشسته نداق بسرا مشعار عصرتهاه تضییری شاگردی سوسن پرسهاگر . ولی عهدی مقدم کو رنسنط میں دائر ہوا۔ باب اراض ہوئے شاہی خرانہ سے بجا کے دس برار تفعید لی عهدى تحصرف بالنجيورد ميد بطور مرومعاش كي سلف تسكا واخراجات كي زمادتي سرمرني كي فلت حربین و از سے کہتے تھے سکستہ دلی نے کلام میں ور دسیداکیا۔ ثناعری پر آگ وروغن جڑھا۔ تقاضا كرسن سي كاروبار مجبت تعبى جارى تھا۔ ويوان تيار ہوگيا -کویس ایر بخ کی رہتا تو کیوں حیران ہے بإتعن غيبى سے كل أني كلفر محركو ندا دوين صدرتمات مضرع يرتجس وهل كيا روزاب رنگین بداینا سرسبرد بوان ہے یہ دیوا*ن رشک گ*لشن کیوں نہوگلہا کے صنموں سے مفت ريب الم مصرعة الريخ للحب راس ير مرااب یک قلم و یوان کئیستان معانی ہے دبران ادل نی انتیانی مشاکها کے مضامین سے *رشک گلٹن ہے ۔ اور اسکا بینیتر حصّ*ہ

ہ نصیر کا صلاح کردہ ہے ،وہی زبان ہے وہی محاورات ۔اور وہی شکلا خیمینیں شیا<sup>ر</sup> دیوان چنگولال کی سفاوت کاشهرو سنکرعازم دکن ہوئے تو ولی عهد کے کلام پراصلاح اپنے شاگرد ا طَت سے شِیخ ابرا ہم ذرقق لعبہ میں نہو نینچے ۔ا ورمثہر مار نصاحت كي سبت كيميا انربين مبركا قيم شرت توسنجيرر بنا ورملك الشعرا بي كا تاج بيننے كي فات مرزاا بوظفر بوج مقدمئه وبيء مرئ تتوب سيح - تبقيار كوبش قرار تنخوا ونهير مكسكتي تعي نفا ق سے جان الفنسٹن کا ریورٹ دھ دغیرہ سرحدات سے کیکر کا بل مکء بدنامے کرتے جائے اُنھیرل کی نیرش*ی کی ضرورت ہو* نی کہ قالمبیت علمیت سے ساتھ ا مارت نے اندا نی کاجو ہربھی رکھتا ہو میکا ظرحیین اس عهده پرسفارتش کیلئے ولی عهدسے شقه جا ہا میرز امغل بیک ان و زوں بن مخیارک تھے او ہمیشہاس اک میں رہتے تھے کہ بہرولی عہد کی زیا وہ نظرعنایت ہوا سے کسی طرح سامنے سے سرکاتے دمیںایں قدر تی بیج سے میرکا طرحیین کوشتھ سفارش اسانی سے حال ہو گیا اوروہ جیلے گئے ۔ چندر *وزکے بعد*ایک د<sup>ن</sup> شنح ابرا ہم جرجہ و ای سکے بیاں سکنے تو دکھا کہ تیرا ندازی کی مشتر کروہ ہیں۔ اُنھیں ویکھتے ہی شکامیت کرنے لگے ہو کہ میاں ابراہیم! استا د تو دکن گئے میر کا طرحیاً دچھ ے کئے تم نے بھی ہیں تھے ڈودیا" غرض اُسیونت ایک غزل حبیب سنے بھال کردی کہ ذراا سے بنا دو۔یہ ه دیوان چندولال قوم کے گفتری درباراً صف جاہی میں مفت ہزاری منصب رکھتے تھے اور ورا ج ا یان" " مهارا جهها در"کے خطاب سے سرفرا زیھے میشلیل مرحیس میشیکا ری کاعہدہ یایا کیکن وزارت ا در دایانی کے اختیالات نبصهٔ اقتداریں تھے ۔انکی شخارت ا در نباصنی عنر لِلنَّل تھی۔ حیدر آبا دیں کھنوکے عن الدوله تھے سبتالیشریس نورت نیسکاری سے تعفی ہوئے اورائیل میں سایسی رس کی عراکم ستعفا دیا۔ فارسی اُردو دونوں زبانوں میں طبع آ زمانی کرتے تھے۔ ا درشآ دار تخلص تھا شعرار ا درعلما وکی خدمت گذاری نے حیات جاد مرعطاکی ۔

ہں میں سے ہے۔ اورغ ال سبارسنا می ۔ولی عہد بہا وربہت خوش ہوئے اورکہا کر بھری ہی کھی بهارى غزل بناجا ياكرو بغرض چندروزا صلاح جارى رہى اور آخر كا دسر كارد لى عهدى ميرللعه مهنينه م بوگیااور شخ مرحوم ولی *عمد کے اُ*شنا و ہو گئے ۔ میرا کلیٹر کرائے ہوا ہے جب انجیات کے جامیں پرزہر بلابل دکھیتا ہوں کہ" باوشاہ کے ا روزان ہیں۔ پہلی <u>ک</u>وغزلی*ں شاہ نصیری اصلاحی ہیں۔ کے میرکا ظرحیی*ن تبقی*را کی ہیں۔غرض کیس*لا معت سے زیادہ اور اجتی مین ویوان سترایا دوق سے میں جن سکھلاخ زمینوں میں فلم کو جلنا ہے۔ان کا نظام وسرانجام اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ دائسگفتہ ہوتے ہیں۔والدم حو ہاکرتے تھے کہ باوشاہ تھا را زمین کا باوشاہ ہے ۔طرحی*ں خوب ک*التاہیے ۔ گرتم سرسبر کرتے ہو ر نہ شور زار ہوجائے مسود کہ خاص میں کوئی شعر لویہ ا کو ٹی ٹویڑ ھے میزع کوئی ایک کو ڈی ادھا رع نِقط بحراور قانبيرمعامي برّاتها . با في نجير - بيائن بله يون يُركّو شت پوست حرط هاكر حسن دعشق " ایر کنے کی کمانی سب با دشاہ سے حصہ میں آئی۔ کیو کہ اکثرا نعیس کی فرمایش سے کہتے تھے نخیں کانحلص ہرتاتھا۔ نوجوان ولی عهد طبیت کے با دشاہ تھے۔ادھرسریھبی جوان اوران کی يعت بجي جوان تقي"-سلطماكي انشايردازي كاعاشق وابحى سحرط ازى كاشيدااور جادوككار كلي مفتون ہے اسکوکیا بال کوئروں کو اغ دکھانے کی دائت کرے۔ لیکن اہل شرع کا فتولی ہے کہ ش ام سے قرآن کے پڑھنے میں سو ہو تو مقددی کو تقمہ دینا ہی مناسب ہے۔ مو**لا** ناکوخیل نیس مهاکشناگردی اور استادی کا قوق سے تعلق شردع ہونے کے دقت نہ تو مزاالوَطْفِر نوجوان تصحاديد تينج ابراهيم البحوان مزراكي عمر سوقت ١٠٠٠ سال سے كم نه تقي در طعمرا بشدتا برسى سال مست بحرطوفان خيرسے بار ہو چکے تھے ۔ شیخ ازاد کی تحقیق مصطابر

رن ، ایا ۱۸ برس کے شھے اور 'عقل دار ط<sup>ور</sup> مجھی شاید نہیں کی تھی۔ سندھ اور کا بل دغیرہ سر*حدی مالک سے* الیرط انٹریا کمپنی سے میں زامے شنائے میں ہو <u> جو سما المعرم معمل آبی ہے بولانا کو تسلیم ہے کہ ذو ت</u>ی سے ولی عمد کی غراد*ں پر صلاح* دیناً سوقت تنروع كى حبب ميركا فارحيين جان لفنساش صاحب ساته عهدناموں كي تميل كيلئے سر حدى علاتوں کی طرف روانہ ہونچکے تھے نطفہ کا مطبوعہ کلیات کتا ہے کم مزرا کا بہلا دیواں سلا تاکہ ہم يس مرتب بوتيكاتها راور باتف غيب تطعة ما يريح كما كم طفر كأنحلص والدياتها برواسوفت كم خيم ا سے محفوظ و دیوان اول کی روامیت دویا " میں موجو دہے ۔ باوجو ديكه با دشاه 'دايم ا دكا با دشاه تها" طبيعت كا بادشاه تها" زمينوں اورطرس كا بازاه تھا""مُسودُهُ خاص میں کوئی شعر تورا بھی ہو اتھا" کیکن اسادی قدر دمنزلت فائمرر کھنے کے لئے بے محابا ارشا دہر اسبے ک<sup>ور</sup> پہلا دیوان نصفتے زیادہ اور باتی مین دیوا**ن مر**زایا ذ<del>و</del>ق سے ہیں". مظلوم شاگرد کا دوان میارم عابری سے درا نت کرا ہے کہ کیاں کر فیل شعارا ورو وغلیر جنیں یہ تال ہی وو و مرحوم نے اپنی زندگی میں تصنیف کر کے طَفر کا تحکیص دالد یا تھا۔ جة تورُّاسار البال المار ]گیالطف سخن تو ذو<sup>ل</sup>ق ہی کے *ساتھ دنیاسے* بے ذوق زرالطف نہیں شعر و تخن میں اس رمز نہانی کوکوئی پوسے تحفرسے تیرا مزاق شعرطفت رجانتا ہے کو ن اس استاد ذوق تھاترے واقف مذاق سے بعداشا د ذرق ترک رسوا، کمتا نهمید شعر ترسے کو ن لكهاسي فافيهيس اورمنسزل تحدس بتراك وظفرا كون مُولف خمخانهُ جاوید کا بیان ہے کہ دوق کی خبرمرگ سنکر ادشاہ نے بین ملتوی کیا بار بار مرحوم کے تقوق جان شاری یا دکرسے افسوس فرماتے رہے ۔اور فطائے ذیل اپنی زمان رکس سے ارشا د فرمایا۔

بحكم خداوند جان داوردن شب عارشنبه باصفسر خراشيد وفرمو دأستا دذوق . کَلَفَر روئے ار دو مبناخن رغم کیا تیطنہ کھبی ذوق مرحوم تصنیف کرتے ہے کئے تھے را در سننے ذوق کی قبر دلی میں جود ہے۔ اور قطعہ ذیل مزار برکندہ ہے لی کلش جاسے جوانع جناں کی راہ طوطئ بن جضرت أستاد ذوق كے سهه ووق خبتی زر شرث ش الله سالمُ فات جَوَكُو بِي بِيسِي<u> تِي الْمِطْ</u>فُر كيايقط يرهمي ذوق مرحوم ظفرك إس امانت ركه سكي تهيد کلیات ظفر کا مشیر حصّه ذو آن کا صلاحی ہے اسیں کلام نہیں کھیری شاعری کو ذوق ئ رمبت سے فردغ ہوا اسیں شکسنیں لین فیاصنی اور فراخ دلی سین خلفر کی عمر محرکی کمسانی ذری سے والے کردینا ویسا ہی طلم ہے۔ جیسے ثننوی گار ارنیم کو آتش کی صنیف بتایا ، یا گلزار اغ ومرزا فحز وشهزاده كى طرف منسوب رأا-. ذَرَّنَ كا ديوان موجود ہے ـ بندش كئے تبتى مطرز بيان كى دَلاَ وِيْرَى مِضامِين كَى اَلْرَكَى لِلفَاظ ئى شىست نابت كرتى سے كه وه اُستا د كاكلام ہے نِكَفركے كليات ميں كمزوراي ہيں ۔ اور مضامین نوبٹو کا تھوا ہے۔اس کو ذوق کی طرب نسوب کرنا ۔ لک الشعراکی شہرت میں داغ الگاناہ البتہ جودر دوانسردگی طفرکے نغموں یں ہے اس کا ستا دکے نزاندیشان ہیں، ننو بالميم ساور فترابي فرق نميت سيئر اي بي اوركبابين فرق ننميرك الديس اورنغمئه رباب مين فرق ننبر انتك برل ورتار خيگ مي دوري نه انسوونمیں مرے اور در نوش بین فرق دلعل در مایرهٔ دل میں مرے تفا دست برحمہ مندورددل سمے اور کھرسحاب میں فرق مندواغ سینندمیں اور آفتاب میں ہے والی

نبطحه معياؤ يس ورول كضطاب بي فرق رسوزسنسميل دربرت سے فرق ظفر اجرى ول بوليد خدام يون دل ورتياترالهجوردالسي بول لايق يارس جانان كياخاتهي بين سرعت ارتها كلزارتهام عقى نسامقي ميس شتها نشى ريم الدين مرحوم ني ندكر أشعاء ار دوموسوم به الطبقات شعاء من عيمالية يس كها اسوقت ظفرادر ذوق دونول موجو د تھے۔وہ ذوق کی بابت تحرر کرتے ہیں۔ " نن تَنعويس ابتدا <u>فع عمر سع</u>مصرون هي گرحالت صباً سے آجنگ يه عاوت طبيت میں تکن ہے رہوشے ہیں ہیں ہیں ہیتے ہیں بادشاہ کے اُستادہیں۔ اِصلاح شعری بھا ہ جب ذوَّق كى إبت أبكي م عصرول كابيان ہے كدؤه اينا شكر يكونهيں بيتے تھے "۔ تو تتم العلم الذادكايه بيسرو إنسائه كيوكر إوركيا جاسكتا ب كرا تغول في سار مع مين والظَّف ی طرف ستصنیعت کرفئے تَطَفَّرِي اِبت منشى كريم الدين للصّح إير -روشعرالیا کتے ہیں کہ ہالے زما نہیں ایکے برابرکوئی ہیں کہ سکتا ابراہیم زوق سے صلاح یلتے ہیں تیرہ جودہ برس کاعرصہ ہواکہ محت بن ہوئے ابتدایس ولی عدتھ اُن یام میں بھی اسکے شعربت اچھے ہوتے تھے تام ہندوستان میں اکتروال اور زنر ای ایک غزلیل در کست اور کھمای گاتے ہیں۔ ہرا کمیسم کے شعریں ۔ ایک قصیدہ انحوں نے شغیر خدا میں کہا ہے داخل مذکرہ کرتا ہوں'' يتصيده تبركانفل كياجا ماسے -بمنجيل مرسلين شفاعت گرائسس الے سرور د وکون شہنشاہِ ذی اکرم مولة برابوكمة وعب تراحمت م مُرِّب ترے الا یک مرکب ترا برا ق

نوروجو دسے ترے روشن دل جسیم ربك فلوسي تركيكش رخ حاوث بهر ٱاگرخدا نه مجتست کا تبری دم موتاكبهي نه قالب دميس نفخ رف تھاتمہ پیے خِلق کا دہ لے نکوشیم كرتا تفاجس سے مردہ كوزنرہ دم مس الوم جاں ہنوزلیسس بردہ عدم ته دال مربرا دج رسالت په جلوه گر كرة اسے تيرك اسم مبارك كود لنيش اسوالسطي عزيز حهال مو گيأ در م اے معدن کرم تیری م سے رورو کترہے سکرنرے سے قدر گیری بم كمتأسرزين زاكرابين توتت م مدقد میں کے ہوانہ کھر کھر کے آساں سیونکرنہ جاک پناگرمیاں کرے فلم مودمترے دست مبارک سے دہ گیا دئجكان انتريجكان الثر) عاكم كوتيرا نور بهوا باعسن ظهور آدم ترے خلورسے ہے منظر اتم كَا بِ إِلَى إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْ رُوضُ ارْمُ میں زائران روضهٔ اقدس ترسے جال والليل تيركسيسوك فسكيس ي بخنا وآلشم بترابر ارخ يرزوركي تسم تران يرجكه خود بوننا خوال تراخدا کیا اب پیرفلم کو ہو کھر سکے رقم صدقے سے اپنی آل کے لیے ام تری خاب اکسی سے نیلفری وض صيقل صليغ لطف عنايت دوركر الأين رومنمي<u>ك ميك غبا</u>رم بهنيا ماستان مقدس كوسيكريس اس غم سے اُس ٹی ہوئے میرے جشم نم برفاک سال کوتری اینی شیسه یس كرتا بول مصريل مقىورس دميدم استصیدہ سے بعدایک غزل اِدشاہ کی تقل کی ہے ادر لکھا ہے 'ریہ ایک غزلیٰ دشاہ كى مبت البجى بيتنا داخل نذكره كرابون أ ا النكك تكون سے سيكتے ہن شي كے ابيث میں بیاں رنج کے آماد خوشی کے باعث

فجب آيا ہيں عالم نطن الشرالشر وتيميران دانتون میں رئیس ومرسی کے بعث ا جان ا جائے جومرغان قنس کے میاد بوئے گل سے دنسیم سحری کے اجن تم وغصم بو توغصه ميرك سرا محمول بر بربشرطپ کمه نه د اورکسی کے اعث نشى احريين سحرف المسلم ين ذكره بهار بيخزال مرتب كيا راسوقت بعبي ذوق وَكُلْفِر دونوں زندہ تھے۔ وہ کھنے کی ابت تھتے ہیں ۔"کلفرنحلص مرزاابز کھفر ؛ دشاہ دہا گفر بنتے مرا ميك ومناسبتي تام دارد- ابراهيم ذوق از مخصوصان حضرت ادست وانكارايشا ل إصلاح اويول كوسراً بداراند نواب مصطفاخان شيقته ن تذكره م كلات به خار مداله ين ما كميا أسوقت مرزا ا بوَظَفُرولي عهد تعمد محاسن اخلاق كي إبت لكھتے ہيں كه" براكثر صفات موصوف وبرما مكام معرون ۔ دراکٹرخطوط دشکھا ہے شایستہ دار د" شاعری پر رپویو کرتے ہیں '' ہاایں فن بسیار مالون ا ست يشيخ ابرابهيم ذوق ازما كدُونمش ولدرا ووظيفة واراست وأوكا رايشان كك واللح او درست و بهوار "غور شبخ ستحر وسيفته د ونون فقفرك بمعمون أيك ماحب تكيت بي أنكفا كوفن شعرك ميل ومناسبت الم سبع - دوسكر تم يرداز بي كر المفر فن شعر سي البيار الوت میں - دونوں صغرات فرا تے ہیں کہ ووق تلفر کے افکار پراصلاح دیتے ہیں۔ گرشمس العلما ر نعسف صدى كي بعدروشني داست بيركه ذوق غزلين تصنيف كرك ظفر كالخلص دال ديا شینفتسری شخنادنی مسلوب را مفول نے تمفر کے حیادا شعارا پینے مذکرہ میں تقل کئے ہیں اور کھا ہے کا از اشعار آبرار ایشان است " وہ اشعار ضرور سننے کے قابل ہو سکے۔ منبط فرا دکرول گرم کور د کو لکن ول بتياب كوتھا موں پزيوسكتا اب بعبی وه آمکوتری آئینه روی کرنهیس الكلي طورول بإخراجا نيئة ترسيع كهنهين

اب دل تجبئي وينكف يحت مو دكهر، دل دیگے اکوانسی اذبت ہو تیمیں يى لاكه بارصهباكي لاكه بار توب أبكر حيايس توبه توبه هزار توبه قا حارثتك حلاليك جود أكانفام كيا ظفراس سے الاقات كى تھوللەرى خطائمقاري نهيس بيخطابهاري جفائی کی باعث و فاہماری ہے۔ كرايك ارتبي جيوط ابهو توكفن كو سكم جنوں میں کیامیٹ سے بیوند بیرین کو لگے مذكرهٔ بزم خن من طفرى شاءى برخصرالفاظ بين بهترين ديويو سه: -'' ورسخن مالیهُ ارحمبند داشت ،گفتارش اگرحیه ساده پرکارمهست اما جمهانش خاطر سکارت محاوره گونی ازال ارست ومعامله نویسی زیر فرمان اُو ''۔ دور جدید کے اول نقا دنظم۔ خواجہ الطاف حسین حالی اینے دیوان کے مقدر می*ں تحریم* فرماتے ہیں ۔ " وُدُوَّى كى غزل مين عموً ما زبان كاحيُّخار السين معا صرين كے كلام سے زياد و ہے ۔ مُروم مي بالمضمون وينى كرتے بيں صفائي سے بہت وورجاير تے بيں خطفر كا نام ديوان زبان كى صفائی اور دوزمرہ کی خوبی میں اول سے آخر تک کیساں ہے لیکن اس میں از گئی خیالا کیست کم ما پئ جاتی ہے" دوسے الفاظ میں بیاں کہنے کر خفواور ذوق کا طرز بیان جدا جدا ہے اور کلیات طفر ذوق كأ ديوان نهيس سے مئولف تذكرُهُ كل رعنا كتھتے ہیں " ذُوْق پیرنجی ذُوْق ہزط نے اُسنا درا کے کلام کی آلینی برکیب کی حیتی مضمون کی بندش یوش وخروش انکی باتیں اُنکے ساتھ ہیں نظفر سے بیاں جوساما نبطر انٹیکا وہ س المتا جاتا ہر گا۔ محاوروں کی خراوا نی بیاں زیادہ کیگی ۔ مگر حیش وخر وش کی جگہ دل و حکر کے طلاح حروف والفاظ بنکرا نسودل کی سیابی اوراء جگردوزکے قلم سے تکھے ہوئے تم کوملیں گے

ابُ أَنْفِينَ طَفُرُكالْمِحْمُوما يَزْوَقُ كَا" كلآم طفرران باكمال زرگوركي رأيين قل كركيك بعدايين خيالات كانطها رجيط امنظري بوكخن فهم كلياتت طفر- ونصير زوق وغالب بالاستبعاب يرهيكا وه على دغم انف ۔ زا دسلم کرنے پر محبور سے کہ خلفر کے اشعار انھیں کے افکارعالی کا بیتجہ ہیں اور اُسکے اساتذہ كى طرف فنسوب بنيس كئے جاسكتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفر کو نمیروسو والمصحفی واتش مومن دغالت سے کو بیست نهیں۔ابتدائی کلامیں تقلید آن کے ناکام کوسٹش سے کیکن صفون افرینی نہو تو خارجی شاعری میں سوائے ضلع مگت سے کیارہ جاتا ہے۔ کلیات سے ہرورت رحرات کی سی معاملہ بندی نایاں ہے اور غزل کا موضوع . می وراصل وار دات محبت كابيان سے كىكن سندش كيستى يا خيالات ميں ابتدال ہوتو اليي داخلي ا شاعری سے کیا لطف حاصل ہوسکتا ہے۔ ونيا كي عبرت الگيرتما شول اور زندگي كے حسرت اک نثيب و فرازنے كلام ميں سُوزو لدان بيداكرد باسط كيكن بة اليراسي وقت تيز موكى حبب بتاديا جاك كريش عر المفركات مثلاً ترا گھرمیر اکا ثبایہ تھاا ہے غیر کامکن تسلط زاغ نے یا بھاکے آ شیا نے پر أكرشا ونقتيرا وذوق كي طرف منسوب ميو تومعمولي شعرب كتيمن ظفر كي زبان سي عبرتناك مرقع اورور وناكم رشيه ب تفعيسال س اجال كى يدب كربها درشاه كاكلام يا نج خاصل وصا سے متا زہے سپلا وصف یہ سے کہ و دشگلاخ زمینوں کے باوشاہ ہیں اورائین وشوارلیندی يرخود ناذكرتے ہيں . لمفرشكل ليندى تيرى ابكسكوا تىسير تنخنور دیکھریہ طرز مسکل اِتھ ملتا ہے

بے لطف فا نیے ختک ردلفوں سے ساتھ الیسی خوش اسلوبی سفظم کرتے ہیں کرزبان ہے بے ساخة تعربین کلتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس کوہ کندن میں وہ شاہ نفتیرا وراُستاد ززق سے کوئے مبتعت کیکئے ہیں۔ م میرچه اس عرق ریزی ادر نون شانی کی تقیقی داد و بهی دے سکتا ہے جو خود اُن شوز را نول یں اِشب مرکوجولاں کرے اور ہر ہیں صیبت گرفتار آید" کیکن نویے کے طور پر حیاداتھا، كلك مينا لئے بير ناہے مرساغ لئے بير نا يح عشرت نهير طالعيس البيضا قيا ورنه تی ہے سے دہ آتا ایس کی جیسے کی ساری بخلیں اسکے بیج سے کیا ہم۔ تیج کے ادبر تیج برط ا عشق خلفر ب كركه وهندارا سك كلوسة بيج كون كبيا ایک کھلاکو وسرامحکم ۔ بریج کے او بر بیج برط ا ك خَطَفُركيا شكو واس كايون بوايا وون موا جوكه ب قسمت ميس بونا بوگا آخر كو وسي أسكا أنابن بلاكيه وب مذتعاتو ـ كون بوا ده نرایا رلائے یوں مرتعا تو یوں ہوا ، فى مندوسان نے كب ساتھ ليموكا وما اعتبار صبروطانت فاكسين ركيون طفر صبحدهم كلتن ميرا ياسيكشي كركباؤكل مركل لاله وب يكدست ساغرسا بنا گل ہی سے عارض گلگوں کونہیں کاشسہ قدموزول بقبى سبع استغنيه وبهن كابوما *جونهونا تھا ہوا ہمپرتھا کے شق ہی* تمني اتنابهن يوجياكيا بواكيؤ كرموا جمیاکلی میں ا<u>سکے</u> ہیں مرتی کیا طلسم حيكائياً قالب الجركون كرو مسرت ہے اُس تیفس کر جسکے پر ارَّت پھرے ہیں بغلا بھی تین کرد

پھیھولے یا <sup>ک</sup>ور میں بین نایاں توسر پراغ جنوں فروزاں نه دکیمیں دیوانے تیرے کیو نکرزیٹر کیگر ہرفلک اختر تهابهین شطور دکھلا ناسکستِ ل کاحال کی کے جو خطاسکستہ بیں اُسے دکھلا ہے حرف ے عبث شکوہ ظفر والٹراب اس *جنر کا* محد دیآآت ہی جسے اکبار اپنے ہاتھ سے شُیر برمنه انگ غضب بالوں کی مهاب پیروسی ہے جوڑے کی گندھا وٹ قہرخدا بالوں کی ممک بھر ایسی ہے مرابت میل سکی گرمی ہے مرزاز میں اُسکے شوخی ہے تامت ہے تیا ت بال بری چلنے میں *کھر کو ایس ہے* محم ہے، حباب رواں سورج کی کرن ہے اُسیب عالی کرتی ہے وہ بلاکوٹے کی دھنگ بھروسی ہے ده گائے تو آفت لائے ہے ہرال میں لیوے جان کال ناح أسكا أعفائي سوفتنه كلنكم وكي يجنك بحروي السيح، نظفر بي حال تعالينا ، عمنه سي كمرات تع ہو سکے عمر شس ایسے اب ہمسے کھی عمر محمر آباہے بلاسے گزنیدر کھتے ہوہم زرتیا ہیں مذاکی راہ میں کھتے ہیل نیا سیلی پر دومسرا وصف میر ہے کہ وہ عام فہم اور لیس زبان میں دار دات عشق وعبّت بیان ۔ ا ہیں۔ اوراس رنگ یں جرائت کے ہم فدم ہیں مِشلًا بیرمن سے براتی ہے نوشر فی فقر کسی ساتھ تو کون سے گار د کے ہے سورا یا

باتیں تھوٹی ندلبرل بہم سے کل اندام بنا ب راتها کهیں ہے تیم و مخور تری نه آیا وه تواسکے دل بین آیا کھ نہ کھ ہوگا رى مانت غيرون نے لگایا کھونہ کھو کو گا كسى في ميراا فسانه مشسنا يا يكونه كج بوكا نامیں نے کئی اکو بھی ساری دات انگویں کہاہے یارنے یا تونے اینے جی سے کہا ر خدا کی تھے قاصدا کر پیعینام ، ر . آسوقت مرے دل میں گماں ادر ہے آما وتت نظركوني وبإن ا ورسب آتا دو بیارگھڑی اینادل کھو لکے روجانا مويي ميت تهنا هرشب بمحفي بوجانا اوال وب ميراتم ديموتو لوجانا كته موكه جآما موصا نع نهين ركين كراج سيبي ك نامررجواب بوا بواب خط کے نہ لکھنے سے بیمواعلوم مرنے والوں کی دیجھنا صورت حب کهایس نے میں مواتوکسا . پس دیوار میگرم نغال ساری رات آفرس آب سے سُونے کونہ جاسکے اورہم آج جرحا ہور اتھاؤ سکے گھروالو کے بھے اُپ کا پوری سے جانا کھل گیا شا پنظفہ \_ یاروک مهر رہے شفق سے نقا ب مُرخ منه پرہے تیرے لال ڈویٹے بوقت خو<del>ا</del> بچول جیے نراسے کام کا کھلا نے کے لبد دل کا ہوجا کے ہے یہ زنگ شرے جانیکے عبر كول رغرفه ككے كينے وہ ناچار كرب ہم ہو *اے شب*کو یہ نالا*ں بس دیوا رکہ بس* تیری شوخی کے ہیں انداز سمجھنے مسکل چٹم وابر دہیں وہی پرہے اشارات میں فرق خون اینول کا ہے اکو بھو بھی نوں کا ڈر مل کیس کیو نکر که وه مجبور بهم لاچا رئیں لا که ما بت کو چمپارے کوئی بر جھیتی نہیں بيايري أتمكوا ورالفت كي نظر حيبتي نهيس بہے ہنگام گرمی ہے جا اِنہ زر ابیطی قبا کے کھول دوبنداب نہ شرا کو ہوا کھاکہ نهیں بیجانتے چاہت کی کرا مجھ تطفركو ويحد كرشرات كيون بو

تیسرا وصف یہ ہے کدا پنے ماحول کے اثرات سے بیس ہوکر کیلیے کے کرشے رطاس بر تحرات بین ادر دیر بینی کی در داک کهانی سے ملب کوسوکوار بنا دیتے ہیں شاگا رُنّارى خىيبول يى نهو تى توتين سيسيى جىلااس طى كيول صياد زيروام آجاتا غرداکس سے کہوں کوئی جنحوار نہیں عمر فرقت سے سوا ادرآر به چیکونی تابل افهار نهیں۔ جیکار سنا ہے بھلا يس بوں عاشق محفظ غرکھا نيسے اليحا رنہيں کم ہے غم ميري غذا توہے معشوق بتھے غمر سے سرو کار نہیں سکھا لے غم تیری بلا كرسال البرامن حاك بهوضيح فيامت كا بیاں کیجے آرا وال اپنی شام غربہت کا كرسنك تبرمواسنك سياهما کئی نەمر کے بھٹی سے نصیب کی گروش دربيت جاناتها بتقط حان كارشمن كتكلا ول كايچر كام مذبح سے بُت يرفن بكلا يا مراتاج گدايا پذہب يا ہوتا يا بمجھے افسیٹ الم نہبنایا ہوتا کاش خاک درجانا پنه بنایا ہوما فاكسارى ك ليُ كرم بنا إتعاجه تاباطبك رندا نببايونا صونيول كيونة تعالاتي محبت توجيه توحياغ درسحن بذبنا يابتوا تھا جلا ماہی آگر دورئی ساتی سے مجھے الیمی نستی کوتو د براینه بنایا بوتا روزمموركه دنيامين فزابي سنطفر کاب ہن شکسے را ورسے اغوش میں دیا عرب يرسور عين وليرنا كام حراساتل اوال محسے دہ جے ہے بے طاقتی کا کیا ار کے ہےلب یہ ہوف کئی جا کے لیک<sup>و</sup>م بحصة شكوه نهيس بتسير مير ميشمت ميركتي بنيس تحفا مرا توحال براآپ کی فرقت میں کو نہیں تھا خاک کواپنی گولے میں ہوا چگر نفیب فاك مور بهي كي گروش تفييبول يي نداه دونت بروهب كهج تحض بانجام كودوست لينظفه دوست بين غازملا فاستيرسب

ر کھ نفس کوم نے طالم نہ گلتان سے دو ِشُ کُل یک میری فراد تو بهو<u>نجے صیّاد</u> ہمرموتم میری مالت مجھ سے کھ دیجیونہیں ۔ دیکھ او ہیرے کی زگت مجھ سے کھ دیجونیس يوتها وَصف يه ب كتصوف كي جاشني سي آشنا من - و حدث الوجود كے مسائل نوبي ادرصفانی سنظر کرنے میں صنرت نیا زبر بادی سے تدمقابل ہیں ملاحظہ ہو۔ الیج میں پروہ دو نی کا تھا جو حاکل اُ ٹھاگیا ۔ ایسا کھ دیکھا کہ دینیا سے مرا دل اُٹھاگیا دياايني خودي كويهمنے أطفا وہ جرير دہ سابيج ميں تھا بنہ رہا بسے پر دومیں اب نہوہ پر دونشیں کوئی دوسرااسکے سوانہ رہا بخفرآدمی اسکونه جائے گا وه بوکسیاسی صاحب فهم وکا جے عیش میں او خدا ندرہی جیطیش میں خونت خدا ندرا وورش سے ہوزش مک باسمیں ہے ۔ ویکدا کھول کر کیاکیا نہیں ہے اس کرسب کو اس سے برما ہے نظر کیول کعبر گنشت میں سرمارا ہے تو ۔ سرگرم بسبحو توحبكو وهو برهناه جيبا وه تجمي بين سهد برتو من برقبر جلوه اسی کا دیرد در میں ہے لئے طفر سے انہیں ہے اسکے سوایکے نظر مجھے جدهم استحد رونی ہے تورور وہے ۔ ترا علوہ ب سے سے تو ہے صدایرور سازی بینہیں ہے کوئی پردہ میں کرد اگفتگو ہے خطفراً مكور خور فراست وطور مواسكو وم تحديث مع مبلى تحقي مبتوسي

شعلہ دین شمع وہی ماہ وہی ہے خورشیدوہی نور سحرگاہ وہی ہے يوسفت وبهي داي زلنيا دين عنوب کنعاں ہو *دہی مع<sup>و</sup> ہی جا ہی ہی* مجنون وخراباتى وديوانه ومشيار درونش وگدا شا و ژبهٔ نشاه بی سیم خارايس شرر به وه قطفالعل م و حک والشروبهي سبيس وابشدوبي صوفوں میں ہوں نہ رند و ل میں نہ منچوار دل میں ہوں ایک ہو اے بتو بندہ خدا کا ہوں گنہ گا روں میں ہوں میری تنت ہے مجتب میرا ندمہب عشق ہے خواه بهون میں کا فروں میں نواہ دینداروں ہی ہوں جو نکھے لیتا ہے بچروہ تھیں ہے۔ دیتا ہے بچھے مين عجب اك حبنين لا كاره مے وصرت کی ہمکومسی ہے سبت پرستی ضرا پرستی ہے بایخوان وصف پر ہے کہ محاورہ بندی کا شوق غالب ہے۔ ہندی الفاظ کبٹرت العال اورفارسي تركيبول سي كرزكرت بين ايك برا ذخيره ايسيدا لفاظ كانظركر ديا بي جمر شریمتعل تھے گرشعراء کے کلامیں ایک نہیں جاتے۔ مرتلك وستستم جوبين تراقاتل بإها خون حبم نا توان بل بل محتايل مل طرها ت ول مری با زنی مجتت میں ندرجی یه وه سودا سے که برگز نهیں میکتا بوگا ہم سے ہرابت برا کھڑے ہے توبوں اوظالم نهير معلوم تحقيمنيك كيونكر كالنظما كالمجدافة كالطفراس سعبو وأيكا باته آج دهوکا دیکے مجھ کوکیا ہوا چنیت بنآ كسكر كتقتة تتطيخطوه ملنك يرتبط شقيح جود يكها جهبا بالواطير كأغذ أكمى خيربو يكواكما سے وات صد تبول في نهيس مار وهارمر كاغذ

ویدہ ترسے ناروکش ہو پرسٹ بیلی البرونيري البمى خاكسيس ملجأنيكي ول رسنے سے طفا کر کئی پیرٹ مبلی شرط رونیکی جاسختم سے جمٹ پیٹ برلی شوق سے گھرس مرے را کوا یا سیح برق سی ہے سے لئے ہاتھ میں وسط مدلی ساتھ ول کے بھا میں حمیع کیا ڈھانے ہو رت و در دوا لم رنج وتعب اندوه وس سے مہتری پر سب معلوم کنھا ڈے ہوئے لتحديدكم برجب ماك نفث تنفي حجكراه بنسيهم می*مارینے ورتف*س کر برجھا <u>بط</u>ے ہوئے آولئی صیا داب ل سے ہویس پر داز کی بعظاس ول كي و إل ساري بين كال إيا جر کی کہنا تھا وہ کہ مانکھفراس سے المعرف من المرابع المعربين المنطق والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم المرابع لونه جائے گی سواری آبکی غیرول کے گھر مزاحکھا یاہے کوہ کن کو عیت شق آیا جوامتحاں پر سرلا يا توجوك شركير جهي كادود أكيا زبال ير وكرنه ابتعلك تووان زشته بهى نهيكا تها طَفَردل لیکیا بھو کو گلی میں اس پروش کے ان محاسن کے ساتھ جھ عیوب بھی ہیں: ۔ اول بیکه زبان قدیم اور الفاظ متروک برا صرار کرنے بلکہ جبی تھبی غلط الفاظ اور ناجائز کرنے سے بھی اخراز نہیں کرتے ہیں۔ اٹنگ وظمک ویکھر اے دیدہ تربین جوہری با زار میں مست تو یہ گو ہر بیمینا يحمد نوشيشيرين جايجه سرس لوموجم كيا ر من کاکب نقط تھوٹن لو ہو جم گیا شربت بھی وم نزع نظک آکے ملا یا و و چونه بات اس بت بیر حم کی مجاسے بتون كى ننگدنى تقش كالجحرسے بهيں، يتربيح بيم ط نهيس سكتاب واغ تيوركا ديكدرتع بحقايا ظفررتماك منس مے دہ ہے رکلے زور کھیات لیٹا اول فكن تري لفتني وكها أيس الكهيس روز کیک در ہوا روزن سینتر کے قریب

بونے کے بدیجی تقریباً تبنی ہزارا شعار کا ذخیرہ موجو دہسے اور اس مجدوعہ سے ایک دیوان تحق ايسانيار موسكتاب جرمزايام صعرمو لهذا فيرعوى الكل صحح طور ركيا جاسكتا سي خم خانهٔ جاویین ظفراینے استاد شا انصیر سے بلن ترکشست پر رونتی افروز رہنے کے اسكيخن سيبها فتكسكا تنحن ككا طرز سخن کاایت ظفر باد نیاه ب <u> خَلْفِ كِسَارٌ ون اشعار كما ب يرتقل كئے جا سے محسل مسدّس و قسيدے كا ثدا (</u> بھی دھا یاگیا ۔ اب چند قطعات خاتمه بردرج کئے جاتے ہیں: -یتائیں کیاکہ کدھرسے گئے کہاں سے گئے گلی میں یار کی ہم آج سنب کو اے ہدم مباكيطح سي كهونين كبي والكيفاك نظر کی کے جراک ال کے پاساں سے کیے ساتیرکیالیجا *کینگے اس دیک*ذرکے اسطے رات دن مهکور و ملک عدم کا ہے خیال ر تجربادس زادعال سينا يهيس چھن *ہے دکھ*ا نہ کچھ ہینے مسفرکے اسطے بذكسى كو دكھا کے لیجائے ونست مشوق كومرساح فاصد کوئی مضموں اور اسے لیا کے كهيس السانه مومر سيخطك گھرٹی<u>ں ک</u>ے رائے <del>ق</del>لفر توشوق سے ارات کو م جر کتے ہو کدن کو ہو اسے افتالے ا ين دربازل سے يه كمد ديمين تينين ورنه بهوجأ ميكا دريرمفت وبنكحا دات كو انند محت كل عرابني اس بين مي كحبن طيح سيستن بربادة ككرسرة لوميكو و کچه سه حال میرا صورت بی سعما<u>ں ہے</u> کیا پر چھتے ہومیری رو داد کھ نہ یو چھو بزم عالم میں ہم شادی وغم میں دونوں ایک بنا بے ظفر ایک ہے یا گردة ا دیمه کے کھے کہا غربے ہنتا ہے بیکیاں لے کے بیٹیشہ بھی مقرروا

بحرالفت میں ہے طفر سے نیر رمبنا دربایس ا در گرست نبرْ فى التقيقت يرسية مثل وه ہى ہے شمگر دل مجروح تلفریس چھبتی ہوگی کیاا سیہ گذرتی کہ سنان مڑگاں أدكيم بوجا تاكي كياجهم سرايا بيصبين تعب وئی بھائن ہے انگشت تشیر حجیتی نز دیک میرے بھی ہی رابے صواب بھی به لو مسيطيع وكوني محصير كهون ال حقيقيًّا جلدی سے اُنھ کے مفل رندان شخ جی اجها موايتك كشيخ صجت خراب كلتي المُ المِنْكُ مُرمِينًا كُين اوراً لِنَكَ مِاسِ كِما بِنَفْيِس ن<sup>ے</sup> فازی ہیں آتی ہونے جاسوسی آتی ہے لزارا الت طفروال وأنفيس لوكوسكا بواس کرجن کوچا بلوسی ا در کا نا پھومسی آتی ہے بخرخون دل مخرول بحزجتم ددل برخول نه ياس لينے نے گلون ماغ ہوز صهاب الطفرمنياية عالمريس بهكوايك مدسس نہستی کی ہوس نے مے پرستی کی تمناہے دہ ہمے دعد کرماتے ہیں اکٹر شکے آئیکا ر آتے ہیں *ہر کر کہ جا کو جو*ل ماتے ہیں اگذرجاتی ہے ساری اِت کہتے کتے یہ ہمکو الجئے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں جب كهامين خيميا ومت خيم معلوم س اب لک مقتے تھے بیا سے تم جہاں کرکے پڑے بولے ماتھا کوٹ کرآخر کمارس پرکٹ نوج ترے کا ان ب اے رہیے کی طلے بڑے مرت کے بعد صنرت ناصح کرم کمیا فراکیسے مزارج مقدس کی بات جیت بر ركعشق كے لئے ارشاد يكھرند ہو میں کیا کردں نہیں پیمرے میں کی شجیت يرمقابون أيك مطلع وتقطع بيرحب حال دیکھے تمانے مینے جو کمکٹ دجود کے بھریہ ہواگذرنے لگے کھیل کو دکے اكدن وه تتفاكه لوسك تنصح دانت دودهك اب ہے یہ حال عالم بری میں انظفر باتی نبیں حواس ہر گفت و تنوم کے

خطائخت كسرم كارا الليا بتحفركه بإزركداعال بدس فاها - تمراها تمراها صرفت العرف لهوولعب اتنا بندے یہ کرم کیجئے گا خط جسے جا ہولکھو تمرسیسکن وه المسيكوية السنام ليحط كا دو جوال**قاب لکھا ہے بھ** کو ين شب گھريں جوائكے كو ني كنكر بر كھينكا اُوں کمیا وہ گھارکے ہیں بیٹھے میلیم أُنكِ عِلْكُ مِن كُمارُونيُ إِن جارُ تُتاب، وكيموكسني لبس ولوارسب تقيسسر يعتنه میں نے بہلوسے کال اسکوجو یا ہر بھینے يكه ندپو چھودل بتياب كايڪرا حوال سركيون و بحكسى فيهو كبو تركيبيكا یازس براس ب سفاک کے وہ یوں ترط یا الصرت ل جادگر زلفنے کو ہے میں تو بحرکم میں ساتھ اینے دنیا سے ناکھ وجانا أس شوخ برير دكى تم ويكلفهى عنوت سودانی نه بنجانا - دیدانه نهوحبانا كيول نه كألل مون ترك النح أيش دون لَا تَطْفُراكِتِ تو فن شخن مين مِسْتا و، بلگر بوتے ظهرتی ونظیرتی بھی آج مرتے ہرشعر کو سنکررے عشعش ونوں ياگرس ہے كرہوتى دل كو دلسے دا ہے ليون نهيس موة ما بيم الفت كالرز دونو ل طرت چاہیئے تاثیر مونے لئے طفرد نوں طر<sup>ن</sup> م جرمون إن ضطرب وه مجنى إنتبايت



با دشاه کے باتنے دیوان تھے کیکن دفتر پنجم شوب عدد میں ضایع ہوگیا اور ا ب رائج الوقت کلیات میں صرف چار دیوان ہیں ۔

بہلا دیوان زمان ولی عددی کی تصنیف ہے۔ اسکا بشیتر صبیر سال المالیہ

بہلا دیوان رہ رق مہدی مسیق ہے در تھا، پیر صفحہ نو سے سے بیر شنیجا براہیم دو تن کی شاگر دی شروع ہو نے سے بہلے مرتب ہو بیکا تھا مرتفکرات

ور تهیدستی می برولت مدت مک شایع نهوسکا بسٹ بهلوس مینت مانوس والنظامه همامین بهلی رتبه مطیع سلطانی واقع قلومونگی میں حصیا ۔

هرتبه مطبح سلطانی وارفع فلنه معلی میں حجبیا ۔ اس دیدہ زریب ایڈیشن کا ایک نسخه کتب خانهٔ سمر کاری رایت رام اور میں موجود

در اسکے سرورت برمندرج زیل عبارت نواب کلب علیخال مرحدم سے دست خاص کی کھی ہوئی نسخر ندا تباریخ مبتم دحب طالبالہ ۱ زجا سے مبلزی تحفہ نز د عاصی محدکلب علی آمد،

سرگر زفت بره من سرویسے بالا تراز ومیکه این نسخهٔ بهاریں یا فتم" نواب خلد آیثیاں اُسوقیت ولی عهد تھے۔ باد ثنا ہ کا دیوان پاکرایسیٰ مسرت وشاد مانی کا

اظهار جن مختصرا ورمعنی خیز الفاظ میں کیا ہے اُن سے طَفری عزت و توقیر میں افزالیشس منت کے منت کر الفاظ میں کیا ہے اُن سے طَفری عزت و توقیر میں افزالیشس

نهیں ہوتی۔ بلکہ ووخود نواب کا تب کی شخن فہمی۔ کمتہ سنجی اور قدر شناسی کی دلیل دوشن

مزاك مله خيرالحزاء اس دیوان میں علادہ غزلیات اور قعلعات کے 9 انخس- 4 م یں۔ نی اُقیقت طَفر کا بہترین کلام اسی دیوان میں سبے ۔ بادشا ہ کا دوسار دیوان الا تا ہے۔ رطوس، بیرمطبع سطانی سے اتفاقع ہوا۔ اس میں علاوہ نخرایات کے ایک سلام - ایک عدر سے بعداس دوان الی کی ایک کا بی لکھنے سیویخی اور شیخ فادر خبش مالک مطبع دوو وركز ط محارضين كني وركو تقى غلام عين في المسال الم الماتي المسالم الماتي الماتيك دیوان اد*ل کاونی کمل نخه شیخ قادرخش کر*وست**یاب نه**وسکا چندغزلیس اس دیوان کی مسیرا کی قیں لہذا<sup>ر</sup> انتخاب دیوان اول *'کے ن*ام سے اس دیوان کمیسا تھ بطور شمیسہ کے بھائی کئیں الكمطيع نے فائدر لکھا ہے کہ « بصد دقت صرف ایک نسخه طبوعه ویلی برائے کتابیت کا تحوا یا۔ دقت مطالعہ غلطيايا به شائفين كاشوق بدرجه كمال وكهياء دوسرانسني سردست ممكن بعونا ممال وتيهمانا جاء مطابّ نسخه مُدكورك جيوا إ" داوان سوم اور داوان میادم می غدرسے بہلے مطبع سلطانی سے شاریع مردے تھے ان بن مجي علا وه غزليات اورّمطعات كي سلام اورمخسات بين \_ ديوان جيارم ميں چندر باعيات بمي بي دايك راجي سنك -اطتے ن بن مم اعث عمر کن کن کے شب بھی کرتے ہیں ہر اروں کوہم کن کن کے الك مانان كى رس ليف كرا تى ب يا نون، ہم طفراسلے کھتے ہیں قدم کن کن کے سب سے پہلے مطبع صطفائی دہلی کو پیشرف حاصل ہواکہ اُسنے اِ دشاہ کے جارو ل اِلان معالم معابق طالب المسلم المسلم المسلك و در الل مك كي قدروا في سط عند روزيس

ت بور کے منشی نوکشور کا منوی نے الا شاع میں اس مجروع کی اورا ين مشهور مطبع مصنف الموس كليات مروم كاميلا الدوين شاليكيا . كلام طفري شهرت ام هندوستان برسميل تكي تقي - چندروزيس كل كاي ر ان مزدن کی صلائے لگی۔ کلیات دوارہ تھیا ۔ سربارہ تعماراور اللہ م میں مایخویں بار طبع ہوا۔ افسوس *سے کہ ہرا* مڑیشن میں علطیوں کی تعدا د طرحتی کئی۔ اوراب مردجہ دیوان کاکوئی ورس اغلاط سے فالی نہیں ہے۔ خداکسی عالی بہت کو توفیق سے کہ وہ اس كليات كودوا وين طبوع و قلع معلى سعمتها بله كرك تابي كرساور كلا فطفر كو دوارة ندكي نسيب بو بادشاه نے زانهٔ ولی عهدی میں ایک کتاب مولغت اور اصطلاح وکن می تاب وا میں ککھر ملاسات میں ام کی تھی بشرح گلستان سخدی کے دیباہے میں تحفرنے اس الیف قا نذكره كيا ب اور لكما ب كراسكا نام " اليفات الإطفري تما را منوس ب كرز ما ندك القلام يركن شأيكال برباد موكراا دراج اس عالمانة اليعن كالهير نشان نهيس ملتا. شرح گلتان شیسیانی (سانسجلوس) پیرم طبیع سلطانی سے شاریع مروزی تھی گرمینوز نا اِب نہیں ہے یو بیب غربیب کتاب علی تصوف میں ہے۔ تینے سوری کی عبا لات اور کا ستال کی تکا آ مص منكه وحدت الوجود كوثابت كرتيكي مى بليغ كى سبع صمن كلام ميں ووسر سے فقراا وربر آوسکا عالات بھی درج کئے ہیں ۔اسکا ماریخی نام خیابان تصوف ہے ۔ ام کی شان نزول و*ں تحیر* "بعداً زنظیم *این سلک لاکی ایر ارتفرچ کن*ا ں ا**ز مقام موتی محل داخل بحل علی ک**رمیم و تطقه انخ انام ك بالرمهم نام انطرق تخرير عصول مى انجامد بدينكونه از جيب عدم مرمراورو

وشت ولى عمر شر اكسب ثاني ایں شرح گلستاں ئے تبیاتھون چوں کرد قلم لفظ "بجز" دوربرام تابيخ مع نام خيا بان تصوف الشرح کے خات رابسی ول بیندعبارت کھی سے کہ ہم اسی پر ابنی کتاب حتم کرتے «ایس کلدسترُ عرفان اعنی شر*ر گلست*ان بیسیم عنایت خلدندخیا یان جما**ن مل**ابرّ الوجرد بوجرورسسيدو برلطف يأك مألك بتداوا ختتام صدسكرين المفطفركما يصل فدا برفاته بالخيظفر ماصل شد آلمي پیقبولان توحید بنیان این سواد را مقبول قیولان نوگر دان د به محبو با ن وحدت نشان ايرمه منعت دامبقام مبوب مبوبان نولیش برسال به واخردعول ناان الحمل مله دب العسالمين

## ويجريضانيف جناب ننشى اميراح صاعليى

" ذکرهٔ رند - آتش سے: اورشارد نواب تیدی خان دند کے حالات ..... بهر خواب پر مشال نکیپیزسے مشہور فعامہ" مرسمزائشس فردم کا ترجیدہ .... سفر سعاوت ۔ دورتا مجرسفر مجاز ابتا مطال علی .... بر

ملغے کا پیشم ۱۱۰ محدود کی احد علوی - ایر محل لا بُرری - نصیراع - کادری خلیک ۱۱۰ النا قار ایک و ایجینی - الکونو

12 SANDAR DE LANDE (17)

多じ沙に

اميراحرعلوي بيك